



كاغد كا عكرا رامين كے باتھوں ميں لرزر باتھا۔وہ سمجھ نہیں یارہی تھی کہ اس سے پڑھنے میں علظی ہوتی ے ای جھے میں ایک بار رہھنے کے بعد ایس نے دوبارہ ردهاتوات ایبالگاس کے اندر کوئی چیز مکھلنے لگی ہو و مری بار را صفے کے بعد جب اس نے تیسری بار براهنا شروع کیاتو نظروں کے سامنے اتنی دھند جھانے کئی کہ سارے الفاظ مند موصف آنسو مسلی کی پشت سے بو تحصتے ہوئے اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی تھی مجھلا اس میں رونے کی کیابات تھی جو چھ ہوا تھاوہ اس کے لاشعور میں کہیں بہت پہلے ہے موجود تھا۔ محر پھر بھی اسے شہوزے یہ امید نہیں تھی۔ شہوز 'جے وہ بجین ہے جانتی تھی لیکن جسے وہ مجھی سمجھ نہیں سکی تھی زندگی کے کئی مقام پرجس نے اسے حیران کیا تھا۔ اس کادل جاه رہاتھا اس کاغذ کے پرزے پرزے کر رے جمر صفحہ بھاڑ دیے ہے تقدیر کا لکھا سیں بدل جاتا اوربیاس کی تقدیر بی تو تھی کہ اس نے جس کسی کو بھی لالج سے پاک سمجھاوہ مخص کسی ناکسی طرح اپنے مفاد کے بارے میں ہی سوج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 'زندگی کاوہ خوب صورت دور کھومنے لگاجواس نے اپنے دادا جان کی بنائی شاندار کو تھی میں سارے خاندان کے ساتھ گزارا تھا۔اس وقت اس کے وہم و همان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن سارا خاندان اسی کو تھی کی دجہ سے نتاز عد کاشکار ہوجائے گا۔ اسکول بو نیفارم بہن کرجب وہ ڈا کننگ روم پینجی تو مچو چھی کا آئی ای اور ای کے علاوہ وہاں سب موجود شخصہ دادا جان کے ایک جانب آیا ابو جشھے تھے اور

دو سری جانب اس کے پایا۔ ان کے قریب دو تین کرسیاں خالی تھیں یقینا "ای پھو پھی اور آئی ای کے لیے جو کچن میں مصبوف تھیں باقی کی تمام کرسیوں پر پوری فوج موجود تھی 'یعنی آیا ابو کا بیٹا شہروز اس کی بہن شازیۂ پھو پھی کے تینوں بچے عمر 'امان اور عائشہ جو پھو بھی کے تینوں بچے عمر 'امان اور عائشہ جو پھو بھی کے تینوں بچے عمر 'امان اور عائشہ جو پھو بھی کے تینوں بچے عمر 'امان اور عائشہ جو اور پھو بھی کے تینوں بھی کے دونوں چھوٹے بہن بھائی سب سے آخر میں 'اس کے دونوں چھوٹے بہن بھائی افتین اور عامر۔

وہ فرار کی کوئی راہ نہ پاکر خاموشی ہے کری تھییٹ کر بدیھ گئی اس سے عین سامنے انڈوں کا آزہ آملیٹ رکھا تھا' جس کی اشتہا انگیز خوشبو سے بھی اس کی بھوک جاگ اٹھتی تھی مگر اس وقت وہی خوشبو اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔

ورامن بیٹاکیابات ہے۔ آج آب نے سلام نہیں کیا۔" دارا جان نے چائے کاسپ کینے کے بعدا پنے مخصوص شفیق لہج میں کہا۔

والسلام علیم - " رامین نے سرجھائے جھائے جلدی ہے کویا فرض اوا کیا گر آوازا تی دھیمی تھی کہ اس کے برابر میں بیٹھا عمر بھی ترس سکا تب ہی جھک کر اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔

ووکیس جیتے ہے تم نے میراٹوسٹ منہ میں تو تہیں شونس لیا جو خلق سے آداز نہیں نکل رہی۔" رامین نے گھبرا کراہے دیکھااور اس کی مشکوک نظریں دیکھ کر زور زور سے سرنفی میں ہلانے گئی۔

زور زور سے سرنفی میں ہلانے گئی۔ ''تو پھرپول کیوں نہیں رہیں پچھاتو مند میں بھرر کھا ہے تم نے ''عمر ارنے مرنے پر اثر آیا سب ہاتھ



W.PAKSOCIETY.COM

اسى كيے شهوزنے بيرونت متحب كيا تھا كيونكه ان پیٹ میں کوئی بات رہتی تہیں تھی اور آگر وہ ب کھول دیتے تو سب سے زیادہ شامت شہوز کی آ كيونكه سِارابلان إى كاتفا والائكه عمرتهي اس يمير شامل تھا تمر تایا ابو کی در ازے جالی نکالنے ہے۔ کار میں بیٹرول وغیرہ چیک کرنے تک سارے عمل کا مشروزن بى انجام ديد تصاوراب درائيونگ الله بقى سنبعالے بنیفاقفا۔

" شهروز بھائی۔ آپ بلیا کی گاڑی کمیں تھونک ا میں دیں مے نا۔"شازیہ ابھی تک کافی ایک ایڈٹر کھی میکن کارمیں جیسے ہی اس پر ایک نامعلوم تھبراہٹ کا طاري ہو تني اس نے الجھن بھري تطول سے ا سے رفض مین سال برے بھائی کی طرف دیکھا'جو اسيسرتك باتق من آتے ہى اجما خام اير جوش ہو كبا

و وونث وری استر میں کوئی کہلی بار ڈرا کیونگ میں کررہا۔وہ میراددستہ عافاروق اس کی کاربستہ بارمیدان میں چلائی ہے میں نے "بس ایک بار روڈ پر

زى تى دى كامشهور بروكرام

نياايد ليتن سنجيو کپور خوصورت تفاويركماته تحسين وخوبهورت كيثاب قيمت صرف=2501 روي

37 اردوبازار کرایی

نروب کیول ہوتی ہو؟ زندگی میں بھی سی امتحان سے ورتانمیں چاہیے بلکہ اسے سرکرنے کی کوشش کرنی علمي اور بميجالة يرجمورويا علمي-"دادا جان اب محصوص دھے انداز میں کتے طلے گئے 'ہربار کی طرح اس بارتجى ان كى باتول كايس پر خاطرخواه ار موا-وہ آنسوبو تھے کرانسیں دیکھنے کی۔

"وادا جان آگر آب نے بیہ تقریر رات میں کردی بهوتی تو کم از کم پیر میج کا ناشیّا تو کرلتی اب توونت بھی مم موكيا-بس آلى بى موكى-"شازىيد في القريس بندهی کھڑی پر نظروالتے ہوئے شرارت سے کمااس ويت بس كالارن سنائي ديا رامين كے ساتھ شازىيہ بھى همراكر كفرى بوئتي-

ومی میرانفن کمال ہے؟ بس آگئے ہے بیر ویے جاتا ہے۔"شازیہ ہمیشہ بالکل آخری منٹ پر نروس ہوئی تھی۔

ان کے ایکزام حتم ہوئے والگا سرے کوئی بوجھ اتر گیا۔ اس عمر میں کیونکہ زندگی بردی محدود ہوتی ے اس کیے امتحان کسی قیامت سے کم نہیں لکتے، ورند آگر انسان این بعد میں بیش آفرانسان این بعد میں بیش آفرانسان این بعد میں بیش آفرانسان ا موازنہ اسکول کے امتحان سے کریے تواسے اپنی اس وفت کی ساری کھبراہث اور پریشانی محص تاوانی تھے داداجان اور مایا ابو براس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے کہ اس ددران ان کے خاندان میں ى كانتقال ہو كيا جولا ہور ميں قيام يذريخ حينانچہ یا اس اور پھو چھی وہاں کے لیے روانہ ہو گئے بس پھر لیا تھا گھرمیں رہ گین آئی ای جو ملازموں کے ساتھ المرك كامول من اتى مصوف موتى تعين كدامين وموكا دينا كوئي مشكل كام تهيس ربا تفااس ميس بهي ان سب نے بری احتیاط سے شام کاوہ وقت مقرر کیا جب المان كام سے فارغ موكرات كوار من اور مائى اى آرام کی غرض ہے اپنے کمرے میں جلی کئیں عامراور المان أس وفت قرآن شريف يرده صفي محت موت عصاور

ورمیں نے ساہ اس سال ہمیشہ سے زمارہ مشکل پير آنے والا ہے۔"رامین کا آملیٹ کی طرف جا آبا تھ رک کیا وہ سمی سمی نظروں سے اسپنے عین سامنے میضے شہوز کو دیلھنے کی جی کے چرے یر سارے جهال کی بهدردی سمت آنی هی-و حمهيں سب ياد تو ہے تا؟ " سے وہ سوال تھا جو وہ خو د اسے آپ سے بوچھے ڈرنی تھی" آج اردو کا پیرے تا تو فلري كونى بات ميں اى جيسے سوال آئے گا «مرحوم کیاوش!<sup>۱۰</sup> ''وہ'وہ کون ساچیپٹر ہے۔''رامین آنکھیں پھاڑکر سر، مکھنہ گل

وكيا؟"شهوزاتى زورسے چيناكه رامين كاول بند

" " " الله الله المحمد بهي ياد نهيس المم يبير كسے دوگ-" شہروز کے انداز میں اتن بے ساختلی تھی کہ رامین نے ا يك دم پيوث پيوث كررونا شروع كرديا-

ود شهروزید کیا بر تمیزی ہے۔" دادا جان این کرس ہے اٹھ کر رامین کے پاس طبے آئے 'جب کہ آیا ابو اور اس کے بایا 'بچوں کی نوک جھونک کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آس کے لیے اٹھ محت ورجھے کھے یاد شیں۔ میں قبل ہو جاؤں گی۔"

رامین واواجان کی بات سنے بغیر پولتی رہی۔ ور آمین! مرزر لب بولا وادا جان نے کھور کراسے و محصا مران ير بھلا كيا اثر ہو يا۔ وادا جان ان كے ليے ووست کی طرح تھے وہ سب ان سمے مصنوعی غفے کا نوس کے بغیر آرام سے مسکراتے رہے۔ " یہ آپ کی کلاس کا جیمیٹر جمیں ہے۔ جب آپ

تاننته میں جانمیں گی تب "مرحوم کی ادمیں" پردھیں گی ا وهروبادهوبابعول كرغص سي شهردز كوديلهت للي-'' ویجھو سٹے جولوگ محنت کرتے ہیں' وہ کبھی تاکام منیں ہوتے اور تم تو ہرسال فرسب آتی ہو عالا نکیہ ہر سال ای طرح روتی ہو کہ اس بار قبل ہو جاؤں گی ممر ہر

سال سب سے ایکھے ممبر تمہمارے آتے ہیں چھرانتا

روك كراس كي شكل ديكھنے لکے شوائے شازيہ كے وہ آرام سےاہے دودھ کاگلاس حتم کرلی رہی۔ ونيس في الجهي تك تاشتا بهي شروع مهيل كيا-"وه ایک دم روبانسی ہوئی۔ ودعمر!" واداجان في السيسي اندازيس ويكها-ورا جان آب اس کی شکل دیکھیں ذرا۔ آب کو میں لکتاب پھے چھپارہی ہے۔"عمرشکائی انداز میں

وہ کچھ شمیں چھیا رہی۔ تم لوگ جلدی سے ناشنا مع كرو-اسكول بس آتى بى بوكى-"دادا جان في بات

رے ہوتے ہما۔ ''یہ تاشتا شروع کرے گی' تو ختم کرے گی۔''شہوز نے اسے دستورانے ی سمے دمای کر کہا۔ و کیابات ہے تمہاری جسن کمیں کھو گئی ہے کیا۔" " بچھے کوئی پریشان نہ کرے۔ میرا آج بیپر ہے۔ رامین کی رِندهی ہوئی آوازیرِ ساری بچہ پارلی ایک دم

'<sup>9</sup>وہو!'' شہوز نے معنی خیز انداز میں ایمی بهن شازیه کی طرف دیکھاجو رامین کی ہی کلاس میں تھی اور محصلے تنی ونوں سے " انگزامز شروع ہونے والے ہیں۔" کے تعربے بلند کررہی تھی۔

ونو قیامت کی گھڑی آپنچی۔"شهروزنے دلچیسی

الشهوذ بري بإت ب بعيف رامن جلوناتتا شروع كرو خالى بيد أيكرام ميس وية-" واوا جان في رمانیت ہا۔

"اے فورس مت کریں 'ورنہ اسے و وہیننگ ہو جائے ک۔"عامرنے چھلے جربوں کی روشنی میں یقین

ورم آن كن- اتن منش كى كيايات ب- بهت ايزى كورس ب تمهارا- يد جمي بھلا كوئي الكرام مو ما ہے۔"عمر کے لاہروائی ہے کہنے پر شازیہ بھڑک اتھی۔ "ال بال خود براه لينے كے بعد سب أسان لكتا

ماه بنا من المنافعة المنافعة

اگست کے شارے کی ایک جھلک



المن مشہور اداکارہ میرا سے طلاقات
اللہ "اس اک یقین" فرحت شوکت کا کمل ناول
اللہ "معبت ابنا ابنا تجربہ" راحیلہ سیخ کا کمن ناول
اللہ "معبت مارد تی ہے" شاہید چندا کا ناول
اللہ "دوہ لمحا عتبار کے" شازیہ ملک کا ناول
اللہ "من تیر سے زندگی" نا ذیہ کنول نازی کا سلسلے وارناول
اللہ "تیرا ہجر بردا ہرزات بحن" شحسین اختر کا نیا سلسلے وارناول
اللہ تحسین اختر میاس کی محدید کا شف ممدف ا مجازاور
مدید شخصین اختر میاس کی محدید کا شف ممدف ا مجازاور
مدید شخصین اختر میاس کی محدید کا شف ممدف ا مجازاور

*ී*බ්බ්



پیارے نمی آلی کے کا تیں ، انشاء نامہ، انٹرویو، شویز کی دنیا ک

الت 2006ء ال

آج ہی اینے قریبی بک اسٹال سے طلب کریں

ایک میں ہی ہول دل 'جگر جمر دے 'کلیجی اور پسلیوں والا جو تمہارے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں۔"عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کویا احسان جمایا۔ دلیعنی آج خود کو منوانا ہی پڑے گا۔"شہوز نے مصنوعی عصے کے ساتھ کھا اور ایک دم کارکی اسپیڈ بردھا دی۔

"شهروز بھائی! میہ کیا کر رہے ہیں آپ؟" شازیہ چلائی کیمال ٹریفک نسبتا" کم تھا کلنزاکار آرام سے تیز رفار میں دور الی جاسکتی تھی۔

دوشهوز بھائی! اتن رش ڈرائیونگ تو بھی پایا ہے۔
میں کی اور آب شئے ہو کرایسے چلا رہے ہیں۔
افسین خوفزوہ انداز میں بولی۔ تب ہی کار نے دا میں
طرف موڑ کاٹا۔ رفار تیز ہونے کی وجہ سے افسین '
عائشہ اور شازیہ بالتر تیب رامین پر آگریں ساتھ ہی ان
سب کی جینیں بھی نکل گئیں۔

''نشہوز بھائی! ہم سبنے آپ کی ڈرائیونگ کو پاس کر دیا ہے' بس اب آپ گاڑی روک دیں۔'' شازیہ اپنے بال تھیجتے ہوئے چلائی جو عائشہ کی فراک کے بین میں الجھ گئے تھے۔

"الیے ہیں اری باری کہوکہ تم سبان گئے ہوا مجھے بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے درند۔ "شہوزنے دھمکی دیتے ہوئے ایک موڑاور کا ٹانواب کی بار شازیہ گاڑی کے دروازے ادر ان تینوں کے پیجسینڈوج بن گاڑی۔

"بال ہال ہال سب نے مان لیا ہے۔" رامین نے خوف سے آئی میں میچ لیں۔

دوف سے آئی میں میچ لیں۔

"کمیا مان لیا ہے۔" شہوز بظا ہر بہت سخت لہجے میں بولا ممر اندر سے وہ اس صورت حال سے بہت لطف اندوز ہوں ماتھا۔

"ارے سے مان لیا ہے کہ آپ کو بہت اچھی ارا یونگ آتی ہے۔ آپ سے اچھاڈرا ئیور آج تک پدائنیں ہوا۔ سامنے ٹرک آرہا ہے بھائی۔ "شازیہ بہ لتے بولتے نور سے چلائی سامنے سے واقعی ایک برط باٹرک آرہا تھا اور شہوز ایسے گاڑی چلارہا تھا' جیسے باٹرک آرہا تھا اور شہوز ایسے گاڑی چلارہا تھا' جیسے تھیں۔ کوئی دس منٹ کے بعد جب ان کی کار مین روڈ پر آئی تو رامین کادل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔ دفتہ و زبھائی کیا آپ کو بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ " چاروں طرف سے اٹر ہاٹریفک اور اس پر ہارن کا شور سن کر شازیہ جیرانی سے بولی۔ دمیں نے کہا تا میں بہت بار ڈرا ئیونگ کر چکا موں۔ "شہوز کمال اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیٹرنگ سے ہاتھ اٹھاکر الگلیوں سے بالوں میں کنگھا اسٹیٹرنگ سے ہاتھ اٹھاکر الگلیوں سے بالوں میں کنگھا

رفے لگا۔ ودشہروز بھائی پلیزا حتیاط سے چلائیں۔ ہم سب کی جان خطرے میں ہے۔" رامین کے منہ سے بے اختیار نکلیا اسے اسٹیئر نگ جھوڑ نادیکھ کراس کی جان ہی

سی کی ہے۔ دکھیا کہاتم نے ہم سب کی جان خطرے میں ہے۔
ایعنی تمہاری نظر میں میں اتنا خراب ڈرائیور ہوں کہ
میرے ساتھ کار میں بیٹھ کرتم لوگوں کی جان خطرے
میں آگئی ہے "شہروز کافیوزا ڈگیاتھارامین کی بات بر۔
دنمیں نے یہ کب کہا میرامطلب تھا اس وقت بال
بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ " رامین کو ضرورت کے
بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ " رامین کو ضرورت کے
وقت بھی کوئی بہانہ نہیں سوجھتا تھا۔

دسیں بال کب بنا رہا ہوں 'ال منہ پر آ رہے ہیں انہیں پیچے کر رہا ہوں۔ "شہروز اطمینان سے بولا۔

دنتو بال استے لیے ہیں کیوں کہ بار بار منہ پر آئے ہیں۔ "رامین کے بغیرنہ رہ سکی۔ شہروز نے بھلے کئی میں دامین اس کے مغیرنہ رہ سکی۔ شہروز نے بھلے کئی میں رامین اس کے مغیر موجودگی میں رامین اس کے بالوں کو زلفیں کمہ کر لگارتی تھی۔

بالوں کو زلفیں کمہ کر لگارتی تھی۔

دائی لیے ہوئے کہاں ہیں ابھی تو صرف کو شش جاری ہے ہوئے کہاں ہیں ابھی تو صرف کو شش جاری ہے جھے اپنے بال کندھوں تک رکھنے ہیں۔ "شہروز پرجوش انداز میں بولا۔

شہروز پرجوش انداز میں بولا۔

دشہروز بھائی! بس بہت ہو گیا واپس گھر چلیں۔"

و ده شهروز بهائی! بس بهت ہو گیا واپس گھر چلیں۔" شازیہ اس کی توجہ ڈرائیو نگ سے زیادہ باتوں اور بالوں پر د کھے کر بمشکل ہوئی۔

دیھ تر میں اپنی بہن کو بھی تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ "مہاری اپنی بہن کو بھی تم پر بھروسہ نہیں ہے۔

رامین کود میں جے دیکھ کرٹوکا۔

وہ ہم سب کو گھر میں نہا کر گنا پریشان ہوجا کمیں گی۔ "

رامین ہونٹ کا شتے ہوئے بولی اسے حقیقتا "اس طرح

کار لے کر لکانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا شہوز ابھی ٹین ایجر

کار لے کر لکانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا شہوز ابھی ٹین ایجر

مقااکر آیا ابو کی گاڑی کو کچھ ہوجائے 'یا اگر خدا نخواستہ

ان میں سے کسی کو چوٹ آجائے تو کیا ہو گا اس کے

ان میں سے کسی کو چوٹ آجائے تو کیا ہو گا اس کے

ان میں سے کسی کو چوٹ آجائے تو کیا ہو گا اس کے

وامی تقنیح فجری اکھی ہوئی ہں 'دو گھٹے سے ہملے ان کی آنکھ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو نااور ہم آیک ہی گھٹٹے میں وابس آجا میں گئے' جلو جلدی مبٹھو' دیر ہو رہی ہے۔ ''شہروز نے لاہر وائی سے کہا۔

آئس کریم بھی کھلائیں گے۔ "افسین نے اس کی کہنی ہلاتے کہا۔ گھر میں سب جانتے تھے افشین کو آئس کریم کالالج دے کر کہیں بھی جلنے کے لیے تیار کیاجا سکتا ہے۔ رامین گھری سانس تھینج کر دل ہی دل میں آیت الگرسی پڑھتی کار میں بھی گئے۔

'کیا بردبرطا رہی ہو' منہ ہی منہ میں۔ کیا میری ڈرائیونگ بریقین نہیں ہے۔''شہروزٹوکے بغیرنہ رہ سکاجب کہ غمر شنتے ہوئے کہنے لگا۔

سکاجب کہ عمر جسے ہوئے جسے گا۔

"ارے آگریہ نکما ڈرائیور ہو آلوکیا بیں اس کے بہترین
ماتھ بیٹھا۔ میری یہاں موجودگی اس کے بہترین
ڈرائیور ہونے کی ضانت ہے۔ "عمر کے کہتے ہی شہوز
نے کاراشارٹ کردی۔ شازیہ نے جس طرح مضبوطی
سے دروازے کا جنڈل پکڑا وہ رابین کی نظروں سے
بوشیدہ نہ رہ سکا گویا گھبرادہ بھی رہی تھی صرف ظاہر
شیس کر رہی تھی عائشہ اور افشین کافی جھولی
تھیں النڈا وہ اس صورت حال کو بہت انجوائے کردہی

سوتے ہیں۔"رامین اس کے انداز میں ایسے بولی جیسے کوئی شعربورا کررہی ہو۔ والو چورنیک کام میں در کسی۔ "شاذبداس کے ہاتھ يربائه مار كربس دي-

اور اسینے تخصوص اعداز میں ماتھے پر آئے بالوں کو پھوتک مار کرا ڑا تا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تب سے ان دونوں کا خون جل جل کر آدھا ہو گیا تھاشانیہ ایسے الل رہی تھی میں اس کے پیروں میں ٹائر لگ گئے

د مہارا کیا دباع خراب ہے'جو ہم دوبارہ وہ بروکرام ... میرامطلب ہے دوبارہ اس کے ساتھ کار میں میصنے كے ليے تيار ہوجائيں۔"رامين تلملاكررہ كئے۔ ددہمیں سلے ہی سمجھ جانا جا ہے تھاکہ تنجوس مکھی چوس شہروز بھائی اور عمر بھائی کو آنس کریم کھلانے کا خیال آلیے کیا۔"شازیہ کوسب سے زیادہ قلق ای بات كا تفاكه وه آنس كريم تهيس كهاسكيس- كيتخ دنون

ے وہ خواب میں دنیلااور آسٹرابری آئس کریم دیکھ رہی

هى اور آج خواب يورا موتے موتے رہ كيا۔ ''ہاں اور اس پر شہروز بھائی کمہ رہے تھے' اس وفت تم لوگ آئس كريم كھانے كى بوزيش ميں ميں ہو۔" رامین اس کی تعل ایارتے ہوئے بولی اور عین اسی کے اِنداز میں بالوں کو پھوٹک مار کر کہنے گئی '' دل جاہناہے کسی *رات کو سوتے وقت جنگے ہے ان کے* ہال كأث دون" رامين في تدري زمن برير يا اور سكن للى ابھى ايك بى چكر كاناتھاكہ وہ ٹھٹھ كى كررك كئ اور بلٹ کرشازیہ کو دیکھنے گئی جس کی آ تھول میں جك الرائي سي

د کلیاتم مجمی وہی سوچ رہی ہو 'جو میں سوج رہی ہوں۔"رامین نے شرارت سے پوچھا۔ "آف کورس لیں۔ سارے عقل مندلوگ ایک

ی طرح توسوچے ہیں۔"شازیہ ایک دم پر جوش ہو

''ادر اس گھرکے مارے لوگ گھوڑے زیج کری

تنمي تهي ممران كاغصه البهي تك مصندا مهيس بواتفااور آگر غضے میں تھوڑی بہت کی آئی بھی تھی تورات کھانے کی میزبرجس طرح شہوزادر عمرفے ان دونوں کی مھنچائی کی تھی اس سے ان دونوں کا خون مزید البلنے لگاتھا۔ان سب كزنزى عادب كى - آيس ميں جائے جتنا بھی ادیں ایک دوسرے کی شکایت بھی بروں سے میں کرتے تھے اس معاملے میں ایک دو سرے پر اعتاداتا قوى قاكه الناجور كوتوال كودان كالمصداق شہوز اور عمر آئی ای کے سامنے ان سے پوچھ رہے

ود آج شام کو چھھ اڑکیوں کے اس طرح جلانے کی آدازیں آ رہی تھیں جیسے وہ سب ایک ساتھ کسی اونے بیاڑے گر رہی ہوں۔" کلاس کی طرف برسمتا رامین کا ہاتھ رک کیا وہ خوتخوار تظروں سے شہوز کو

دو کیسی آوازیں؟" آئی ای حرانی سے بولیں-" بیانهیں ای بتم لوگوں نے مہیں سنیں ویسے وہ آوازیں تم سب کی آوازوں سے ملتی جلتی تھیں۔ شروز کمال مهارت سے مسکراہث روے کمہ رہاتھا۔ رامین کاشدت سے دل جایا آئی ای کے سامنے ساری بول کھول دے ملین اسے بھین تھاآگر تائی ای کوہتایا تو به بات کل کو آیا ابوا در دادا جان تک بھی پہنچ جائے گی چنانچہوہ چاروں ی ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ '' بہتم کیا کمہ رہے ہوشہوز۔'' ٹائی ای الجھ کر بھی اسے اور کھی ان جاروں کو ویکھنے لکیں۔

"ارہے ممانی میں نے ایمیں دیکھا بھی تھا ان کی شکلیں بالکل کارٹون جیسی تھیں۔"عمرنے ایسے ہاتھ

ہلایا جیسے ملهمی اڑارہاہو۔ ووگر وہ تھیں کون۔" آئی ای خوا مخواہ ہولئے

وهمانی نی وی بربرو کرام آرباتها- کیامزاحیه برو کرام تھا 'ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں بل پڑھئے ان نز کیوں ی شکلیں و پھنے سے تعلق رضتی تھیں۔" مالی ای اس بجيكاندبات يردايس كهانے كى طرف متوجه بوكئيں

اسى برجرُه جائے گاانسىن اور عائشہ جى اپنى سيئيں نہیں روک سکی تھیں ٹرک کے بہت قریب جہیج جانے يے بعد جب الهيں بيديفين مو كياكه ان كا آخرى وقت الکیاہے "تب شہوزنے ایک دم اسٹیئرنگ تھماکر کار سائیڈے نکال لی۔ ٹرک ڈرائیورنے نور داربارن بجا كرموني موتي گالياں بھي ديں ، تمر راهين كو پچھ سنائي مہیں دے رہاتھااس سے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی تھوڑا آئے جاکر شہوزنے کارِ سائیڈ میں روك دى اور كردن تقمما كران جارون كوديكھنے لگا- دہ جاروں پھرائے ہوئے انداز میں بیتھی تھیں۔ سفید لھٹے جیسے چرے عمرے بال کھلے منہ اور میمی

ورتاج کی مازہ خبرا جار لڑکیاں زندہ ہونے کے باوجود مردہ حالت میں بانی سئیں۔" شہروزنے ان جاروں کو ويكية موئ وليب اندازيس كهااور بحرعمر كماته ير ہاتھ مارتے ہوئے دہ دونوں ہنتے چلے گئے سب سے يهلے رامين كاسكته ثونا ول توجاباس وقت كار كاوروازه كھول كراتر جائے "كيكن أيك تووہ بہت دور آ محيج بتھے، دوسرا اےراستہ بھی معلوم تھا۔

"ميرے خيال سے مم لوگ اب آئسكو يم كھانے ی بوزیش میں مہیں ہوئاس کیے دہ پھر کسی دن کھالیں عر "شروزناسے حواسوں میں آباد مکھ کر چھونک مار کرایے ماتھے یہ آئے بالوں کو اڑاتے ہوئے کہا۔ رامین کاول جل کرخاک ہو گیاتھا اس کی اس حرکت

ومشہروز بھائی نے ہم سے جھوٹ بولا کہ وہ روز بر میلی بار کار چلارہے ہیں دہ بہت عرصے سے ڈرائیونگ كررہ ہوں كے صرف ہميں اندر يريشرر كھنے كے ليے انہوں نے بدظا مركياكہ وہ اب تك صرف ميدان میں کارچلاتے رہے ہیں۔``

رات کوشازیہ اینے اور اس کے مشترکہ کمرے میں غصے سے ادھر ادھر متنکتی ہو لے تئی شام سے رات ہو

جبكه شازييه اور رامين كھانے سے ہاتھ روکے ان دونوں كوالي وللجهراي تعيس مجيده بى ان كاكهانامول ''وه بروكرام كل بمرربيت مو كانچامو توتم چارون بھی دیکھ شکتی ہودوبارہ۔" شہوز نے کری سے اٹھتے ہوئے دوبارہ کو تھینچ کر کہا

مانی ای کے دو مری بار دروازہ سینے پر شروزنے ذرا يى كردن تهما كرسائية ليبل پررهي گفتري ديلهني چاہي ال

مرائم نظر نہیں آیا کیونکہ ٹائم ہیں کے سامنے ایک لفافه کھڑا تھاجس بر کچھ لکھا بھی تھا۔شہوز آ تکھوں کو ذراسا چند هما كر ليفي ليفي محرير وهفانگاس كي آواز ير عمر كي بھي آنگھ ڪل جي-

''دحسریت ہے ان عنجوں پر جوہن <u>کھلے</u> مرجھا گئے۔'' مشہرد زمینی کے سمارے بستر پر تھو زاسا او نجا ہو کر لفافدانها كرد يكھنے لگا۔

"بيد كون سے عنچ بيں بھئي۔" كہنے كے ساتھ جيسے ہی اس نے لفافہ کھول کر دیکھا ایک دم بستریر امھھ

، دورے عراس میں تو کسی کے بال بڑے ہیں الکتا ہے کوئی چور سی کے کھرہے بیال چرا کر ہمارے کھر كودا مو گا مركوني آبث وغيره مون ير وه بيه بال کھبراہٹ میں بہیں چھوڑ کر بھاگ گیا پیا نہیں کون بے و قوف تھا۔ جس کے سوتے میں کوئی بال بھی کاٹ گیا اوراسے خبر تک نہ ہوئی۔ "مشروز بالوں کامعائنہ کرتے ہوئے ہس دیا عرصے ہی اس کی نظر عمر ریدی اس کی مسى كوبريك لك كيف وبولق بنااسي و مليه رباتها-وكيا مواعمر؟ تم مجھے ايسے كوں دمكھ رہے ہو۔"

شهروزنے ڈرتے ڈرتے یو جھادر نہ جواب تو عمر کی شکل ر لکھا تھا، مگر شہوز لیمین نہیں کرنا جاہتا تھا عمر کی خاموشی سے نتگ آگر شہوز ہمت کر کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ خود پر تظریر نے ہی اس کادل جاہا باکستانی قلم کی میروش کی طرح سردونوب با تھول میں تقام كرزورت تهيس تهيس چلائے مرمشكل به تھى كم طلق سے آواز مہیں نکل رہی تھی کسی نے متھی میں

کھاتا کھانے لکیں جبکہ شہوز اور عمرایک دوسرے کو 

ان کے ایکزام شروع ہوئے تو وہ سنجیدی سے برمهائي كي طرف متوجه موشيح إوِراميس مردفت كمره بهز کے پڑھتاد مکی کرشازیہ چڑنے لگتی۔سارا دن کوئی اے تك نه كر بااور نه وه كسي ي يدله ميتي تواسي ميسات بپاڑ جیسادن کاٹنامشکل لکنے لکتااور پھر ہنسی زاق اپن حَكُه مَاسٍ كَاوِقْت النِ رُونُولِ كَے بغير كُلْمَا بھي سَمِيس تھا۔ وہ سارے کھیل ساتھ ہی کھیلتے تھے اس کیے وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ بوریت رامین کو بھی ہوتی تھی مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کمدویت۔

''سارا سال جھک مارتے ہیں وہ دونوں' اچھاہے کم از کمایک مهینه نولگ کریزهیں۔'

''ووہ تو تھیک ہے مگر ہماری تو ساری چھٹیاں ضائع ہو كئيں تاجب ہمارے الكيزام ہورے تھے اس وقت ان کے بھی امتحان ہو کر جمتم ہو جاتے تو کتنا اچھا ہو تا'اب جب وہ امتحان کے بعد چھٹیاں منائیں کے تب ہماری نئ کلاسز شروع ہو جا میں گ۔"شازیہ کی بوریت عروج

"تھيك ہے ميں بورڈ آف ايجو كيشن كوخط للھ دول کی کہ برائے مہانی اس تنبیر مسئلے کی طرف توجہ فرما نیں۔" رامین اسے احمیتان دلاتے ہوئے کہتی مکر ان کے امتحان متم ہوتے ہی شازیہ کا اظمینان مکمل طور پر حتم ہو گیا بھی بکنک اور آؤٹنگ کے پروکر امزیر مل مجمی نهیں ہوسکا تھاکہ تائی ای نے بنایا کہ شہروزی کلاس کا کوئی کڑکا پڑھائی کے لیے آسٹریلیا جارہاہے اور شہروز بھی جاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آسٹریکیا جلا جائے عالا نکہ ماتی ای اس کے باہرجا کربڑھاتی کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھیں بون کا کہناتھا کہ وہ کم از کم انٹریماں سے کر لے بھر جھلے جہاں جانا جا ہے بھلا جائے مگر شہوز اینے دوست کے ساتھ ہی جاتا جاہتا تھا۔ آئی ای اپنے طور پر اے معجما رہی تھیں مکر

زماده دريهو كمي تحميد دادا جان اور تايا الوجهي أي يك تص اورسب کھانا شروع کر چکے تھے۔

سب کیاہے۔"

انسان بن کر۔" مایا ابو مسکرا کربولے۔

"ميرابياتو مرطي من اجها لكتاب " تائي اي

جواب تک جارون فل روصنے میں مصروف تھیں اس

یر دم کرے نمال ہونے والے انداز میں بولیں۔ شہور

بظاہر مسكرا تاربا وہ ان دونوں كواكب منٹ كى خوشى بھى

نمیں دینا جاہتا تھا جو شکل سے حواس باخند لگ رہی

"بھالی آپ نے سیج کیج بال کوادیے-"تھوڑی د

''ہاں آج سبح جب سو کراٹھاتو ہال بہت بے ترتیب

لك رب تصوف الهيس كوادينا جاسي-"شهوز

کے کہتھ میں اتنی لاروائی تھی کہ وہ دوٹوں ایک

"" آپ کو میز کے پاس کوئی لفافیہ رکھا تظرِ نہیں

· 'لفافه تهيس تو' احيها بال بال' وه دراصل طبح اسكول

جانے کی اتنی جلدی تھی کرمیں نے وہ لفاف عمر کودے

ایا اور اس یاکل نے بغیر وقیصے جانے وہ لفافیہ کہاں

پھینک دیا۔ کیوں کیا کوئی خاص چیز تھی اس میں۔

تهروز براه راست اس کی آنگھوں میں ویکھتے ہوئے

اتے اعتمادے بولا کہ رامین نہ چاہتے ہوئے جی یعین

کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عمر بھی اس کے انداز میں کہنے

''ارے! تم لوگوں کو تومعلوم ہے تا ہمارے انگزام

اونے والے ہیں آج اسکول کا آخری دن تھا وہن میر

ا تی چیزیں گھوم رہی تھیں کہ کئی فالتو پییرز کے ساتھ

اس نے بے خیالی میں وہ لفاف بھی بھینگ دیا۔" وہ

النولِ كياكياسوج ربي محيس كه شهروزاي غصه كرك

كاليه كي كا وه كي كالمريهان تواسي بيابي تهين جلاكه

الما کارنامہ انجام دے چکی ہیں۔وہ دونوں برطن ہو کر

آیا؟'' رامین اینی ساری محنت بے کار جاتی و مکھ کر

بعد شازبیانے آہمتلی ہے یو جھا۔ وہ تو ایسے کھانا کھانے

مين مفروف تعاجيب لجه موأى ندمو-

الاسرے کی شکل دیکھنے لکیں۔

''کمال رہ گئے تھے تم دونوں اور صبح ناشتا کیے بغیر <u> علے تئے۔ سلام تک تہیں کیا جائے سے سلے۔" آئی</u> امی عمر ر نظر رہتے ہی ہو گئے لگیں مگر جیسے ہی شہور نے ڈائنیک روم میں قیرم رکھاوہ این بات بھول کر اسے حرانی ہے ویلھنے لکیں۔ شازیہ اور رامین تو مسبح ے اس کارد عمل جاننے کے لیے بے چین تھیں للڈا ان کی نظریں تو پہلے سے ہی وروا زے پر علی تھیں۔ اس پر تظریر نے ہی وہ بھی چو نک اسمیں بالول کی اتنی والمحيين مسينتك ومكيه كرجحي الهيس بيرخيال فهيس أماكه ميه نسي ماہر ہاتھوں کا کمال ہے وہ توبیہ سوچ کر حیران تھیں کہ اتنی جلدی میں اتنے اندھیرے میں اور آتی الهبراجيث كے عالم ميں انہوں نے صرف ایک بار فينجی عِلَائِي هَي كُير بهي بال التي قرينے سے ليسے كث كتے؟ وه تواب تک به سوج کرخوش مور بی تھیں کہ شہوزی شکل اتنی بکڑ گئی ہو کی کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا اور مسج بغیر کسی ہے جاتے کھرہے نکل كيا- شهروز بظام الهيس نظرانداز كرياسب كوسلام کرنے لگا۔ حالا نکہ اے ان دونوں کی کیفیت کا بخوتی اندازه بوكياتها-

' دخم نے بال کٹوا وید ہے شہروز۔" دادا جان اس کے سلام كاجواب دے كرخوشكوار حيرت سے كہنے لكے ودجي دادا جان! وه يرشر اسنائل آب كويسند مهيس تقا-اس سے میں نے سوچا آپ کے آنے سے پہلے ان بالول كوكوادول- اجتهروز معادت مندى ي اولا وواقعی میں بات ہے کا اسکول میں تیجرنے بالول کی بولی بانده دی-"داداجان سے سلے آیا ابوبو لے ''میری کلاس میں تقریبا" سارے ہی لڑکوں کے بال ایسے ہیں میجر کس کس کو روکیس کی۔" صرف ایک مل کے لیے شہردزگی آوازمیں حسرت کھل گئی 'مگر الحکے ہی میل وہ اینالہجہ ہشیاش بشاش بٹاتے ہوئے بولا۔ « کلاس میں کوئی پراہلم نہیں ہوتی ٔ وہاں ہم جیل لگا کیتے ہیں۔ میں نے تو صرف داداجان کی خوشی کی خاطر بیہ

جتن بال آئے پکڑ کر تینی سے کاٹ دیائجہ آئے کے بال بہت چھونے اور در میان کے بال تر چھے انداز میں کیٹ محصے البتہ بیجھے سے بالوں کی کمبائی جول کی لوں تھی ہمیونکہ وہ ہمیشہ سیدھاسو ہاتھا اگر الثاسو ہاتو وہ بھی شہید ہو گئے ہوتے۔

ورمیں جانتا ہوں میہ مس نے کیا ہے میں انہیں زندہ سمیں جھو ژول گا ان دونوں کی اتنی ہمت .... غقے کے مارے وہ الفاظ اوھورے جھوڑ کر دروا زے کی طرف برمها كه عمردر ميان مين أكميا-

"ایک ایک منٹ یار جمیاب ضروری ہے کہ تم این ہے وقوئی کا اشتہار ساری دنیا میں لگاؤ وہ دونوں یہاں آئیں' تمہارے پال کائے' لفاقے میں رکھے اور تمہیں ہی گفٹ کر کئیں ایسے تو بردی بے عز تی ہو گ-" "تمهارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟" شہروز اس تميدے تنگ آگر بولا۔

"مطلب بيركه شور مجانے كاكوئي فائدہ نہيں الثا این ہی رسوائی ہے۔ واواجان سے لے کر کھر کے نوکر تگ سب کو تمہارے بال نا بیزر ہیں ان کے کٹ جانے برسب سحدہ شکرادا کریں کے اسمیں ڈانٹ پر ٹاتو وور کی بات الٹا انہیں شاباشی ملے کی آگر ہم نے ان کا راز کھولانو وہ ہارا راز بھی کھول دیں کی عِقْل مندی اسی میں ہے کہ ابھی کیب ہن کرچلواوربالوں کوبرابر شیب میں کوالواور می طاہر کروکہ تم نے اپنی مرضی سےبال

عمری بات میں وزن تھا۔شور مجانے کی صورت میں اس کاایناہی تماشا بنمائی کیونکہ اس کے والداور دا داجان بھی آج دوپیریک کھروائیس آنے والے تھے دا دا جان ہے بوبعید نہیں تھا کہ وہ رامین اور شازیہ سے خوش ہو کرانہیںانعام میں سوروہے ہی دے دیں۔اس طرح تواور بے عزتی ہوجائے کی خاموشی میں ہی عافیت سمجھ کروہ کیپ لگا کراسکول کے لیے نکل گیا۔ نامنے کی میز یر ان دونوں کا سامیانہ ہو چنانچہ بغیر کھھ کھاتے ہے وقت سے پہلے ہی کھرے نکل کمیا۔ واپسی میں بال كثوانے كے بعد جب وہ كھر پہنچا۔ تواسے معمول سے

M

ہیں۔ " انسروز سنجید کی سے بولا۔ "شروز امی تمهاری بات سے بوری طرح متفق ہوں ویسے جی میں بچوں پر دباؤ ڈالنے کا قائل نہیں اور حصول تعلیم تو ایسا مقصدے جس میں بچوں کی حوصله افزان كرنى جاسي بهرتم توجيشه يراهاني مس المحص رہے ہو۔ ہوسلا ہے۔ تمباری مرضی کے خلاف اگر ہم تمهاراایڈ میش یمال کی سی یونیورٹی میں کرادیں تو جاہے وہ آسٹریلیا کے کالجزے لاکھ گنا اچھی ہو مگر تمہاری کار کردگی وہال پڑھ کر خراب ہو جائے گی' کیونکہ تمہماری دلچیسی تعلیم سے حتم ہوسکتی ہے اور رہے بات میں تمہارے والدین کو سمجھاؤں گانو وہ سمجھ بھی جامیں کے اس کے بعد وہ تمہارے سامنے ایک شرط رکھیں کے اگر تمہیں دہ شرط منظور ہوتوان سے یات کی جائے ورنہ مہیں۔ " دادا جان کی بات پر جہاں شازیہ ہے جینی سے انگلیاں مروڑنے کئی وہیں کرے

کے اندر شہوز بے صبری سے بولا۔ " بجھے ان کی ہر شرط منظور ہے۔" "میلے من تولویار-"معمرنے بنیہی اندازمیں کیا۔ معبیوں کو اپنے سے دور جھیجے وقت والدین کو اور خاص طور ہر ماؤل کو میہ خطرہ ہو ماہے کہ کسی بیٹاوہاں اسی غیرز ہب لڑی سے شادی نہ کر لے۔ وادا جان کی بات پر شہروز اور عمرے بمشکل این مسكرابث كورو كاجب كه شازيه بائيدى اندازيس ايس سر ہلانے لکی جیسے دادا جان اس کی رائے پوچھ رہے

"اس کے اگر تم جانے ہے سملے پاکستان میں شادي كرلوتوان كي آدهي پريشاني ختم موجائي گ-" ومشادي! مشهروزا چیسھے سے بولا۔ "شادی سے میرا مطلب ہے نکاح ' نکاح ابھی کر دس مے رحمتی کھ سالوں بعد ہوگی جب تم برهائی حتم كركے والي آجاؤ كے" وادا جان اطمينان سے بولے جب کہ جاروں سامعین حیرانی ہے ایک ووسرے کی شکل ویکھنے سکے شازیہ اور رامین کی دىچىي ايك دم براه تى-

البتدان کے سوال پرجس طرح شازید نے سرمالیا اس ے صاف لگ رہاتھا جیسے واوا جان نے اس کے منہ کی بات بھین فی ہو۔ رامین اس کے انداز پر زیر لب مسکرا

"بے شک میں بہاں رہ کر بھی این تعلیم حاصل کر سکتا ہوں مگر بچھے کوئی کام تو میری مرضی ہے کرنے دیا المسكيليا كتيم المم التي محنت الماركيث من اینانام بنایا ہے کل کوئم سب کوریہ سارا برنس سنبھالنا ہے تم لوک ممیں ویکھو کے تو ہماری ساری محنت منبالع ہوجائے کی۔ میں این پسندھے کوئی فیلڈ شمیں چن سکتا تو کم از کم جھے میری مرضی سے تعلیم تو حاصل کرنے دیں۔"شہردز اور عمران کے پاس زمین پر جی<u>تھے تھے</u> شروذيكے التجائية انداز پروہ اس پرسے نظریں مثا کر عمر کو دينهن لكے جومكمل طور يراس كاحمايتي نظر آرہا تھا۔ جمياتم بھىاس كے ساتھ جاناچاہتے ہو-"واداجان

اذبجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے 'کیکن اگر شہرو زجانا عابتاہے توسب کے کیوں روک رہے ہیں آخر اوے برهائی کرنے بیرون ملک جاتے ہی ہیں ' بلکہ اب تو لأكيال بقي جاني لكي بير جب اس كامقصد غلط مهيس ے تو چرسب کو اعتراض کیوں ہے۔ "عمرِصاف کوئی ت بولاشازىيەاس كىبات يرسى جھنگ كررەكى "بات اعتراض کی سیس ور اندیتی کی ہے۔ باہر بت آزاد ماحول ہے اور ابھی شہوز بہت کم عمرہے۔ اس کی ال کوجو خدشات لاحق ہیں وہ بے جاسیں ہیں اہمی تم نے صرف اسکول حتم کیاہے 'دہنی اور جذباتی الورير تم بالكل ينج مو-" واوا جان رسانيت سے

"ميرے خيال سے انسان جب تک والدين کے التر رہتاہے وہ بچہ ہی بنا رہتاہے۔ دوجار سال بعد ہی میں آپ سب کی تظروں میں ایسا ہی رہوں گا اور المال تك سوال أزاد ماحول كاب توكيايا كستان ميس ره كر لا کے بارتے میں ہیں ور کس سے لے کر وہشت کرای تک سارے کاموں میں نوجوان کڑے ہی ملوث

كمرے ميں ہں۔ وہ اسے تھاتى ہوتى دادا جان كے کمرے کی کھڑگی کے اِس آ کھڑی ہوئی 'جہاں ہے اندر کی گفتگو صاف منی جا سکتی تھی۔شازیہ کی توقع کے عین مطابق ان کے مابین شہروز کے آسٹریلیا جانے کا ہی ذكر بورمانها\_

"دادا جان! میں ابھی جاؤل یا دوسال بعد "اسے کیا فرق پر آہے۔ ''اندر سے شہروز کی آداز سنائی دی۔ ''تمہآری ایمی کا کہنا ہے' تم ابھی بہت جھوٹے ہو۔"واراجان حل سے بولے۔

د دور دو سال بعد میں بہت برط ہو جاؤں گا۔ ، مشهروز برجسته بولا 'پھرخودی کمنے لگا۔

"واواجان آپ ایمان داری ہے بتا میں ای کی نظر میں میں بھی براہوں گا۔ابھی میرا کلاس فیلو وہاں جارہا ے اس کی قیملی کے لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے وہاں کے کالجز کی معلومات بھیجی ہیں۔جو پرسنٹیج میری ائے کی مجھے یقین ہے اس پر مجھے دہاں آرام سے ایڈ میشن مل جائے گا۔ میرادوست وہاں میرے ساتھ ہو كالوجها إجسام بونيس تنامتكل جي سيس بو لی سین اگر میں دوسال بعد گیاتو ہو سکتاہے تب تک میرا وہ دوست میرے کا تنکیکٹ میں نہ رہے پھر عظم ساری معلومات خود کرتی بڑے کی اور بھرمیں کوئی ہمیشہ کے لیے مہیں جا رہا۔ میں پڑھائی متم کر کے واپس آجاؤں گا۔ پہاں آپ نے جس برنس کواتنی محنت سے سینجا ہے اسے سنجھالنے میں تمیں آپ کی دو کردل گا مر تعلیم صرف نوکری ڈھونڈنے کے لیے حاصل نہیں کی جاتی محکر ہارے یاس وسائل ہیں اور آکر میرے اندر صلاحیت ہے تو مجھے آگے پڑھنا چاہیے۔" شہوز کی باتیں س کررامین کو یقین ہونے لگا وادا جان اس کے حق میں قیصلہ کردیں ہے۔ "میلن به کونی ضروری توشیس که تعلیم یا کستان سے باہرجا کر حاصل کی جائے 'میہ کام تم یمال بھی تو کر سکتے ہو۔"داداجان نے اس کی اتنی کمی بات کے جواب میں اطمینان سے کماان کے کہجے سے کچھ تیا نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہوز کی ولیلوں سے قائل ہوئے ہیں یا شمیں

النميس يتا تقااكر تايا ابونے اجازت دے دی تو پھران کا انکار کوئی اہمیت ممیں رکھے گا اس کیے اینے طور پر انهوں نے تایا ابو کو سمجھانا شروع کردیا کہ اسے آسٹریلیا نہ بھیجا جائے چنانچہ شہوزنے آخری امیدیے طور پر واداجان کی طرف رجوع کیا۔جب سے شازیہ کوبیہ بات پاچلی تھی اس کاسارا جوش و خروش مصندا پر کمیا تھا۔ الکیا عمر بھائی بھی جارے ہیں۔" رامین اس کی اترى شكل دىكھ كر يو خصنے لگى۔

"اسيس كوني شوق تهيس-ايك بس شهروز بهاني كابي وماغ خراب ہورہاہے۔ای کمدری تھیں کیک باراکر بھائی جلے کئے تو پھر بھی واکیس مہیں آئیں کے وہیں سی انگریز لڑی سے شادی کر لیس کے۔" شازیہ ردبانسي موربي تھي۔رامين باختيار مسريزي۔ "اس میں ہننے کی کیابات ہے" تھیک ہی تو کمہ رہی ہیں باہر سے کون لوٹ کر آیا ہے۔ ہم شہوز بھائی کی شکل کے لیے بھی ترس جا میں کے اور ابھی ان کی عمر بی کیاہے صرف پندرہ سال۔وہاں کاماحول اتنا خراب ہے کہ وہ بالکل ہا تھوں سے نکل جاتمیں کے۔"شازیہ ا بن ال کے الفاظ دو ہرارہی تھی رامین کو اس کی باتوں ہے بچھ بچھ اتفاق تھا' مکراس معاملے میں وہ بچھ کر وتم فكرمت كرد عليا ابو بھي انہيں بھيجنے کے حق

کے لیج میں فدشات بول رہے تھے۔ 'تو ہم داوا جان کو بھی اپنا ہم خیال بنا <u>لیتے</u> ہیں۔ ہم بس مسروز بھائی ہر تظرر کھو جوہ کب دادا جان سے بات رتے ہیں۔" رامین صرف اے بملانے کے کیے لهتی در بندده جانتی تھی اگر شہرد زنے جانے کااران کر لیا ہے تو کوئی اسے مسمجھا تنہیں سکتا اور جہاں تک سوال انثرك بعدجان كاب تواجعي جائيا ووسال بعدكوني فرق شیں بڑنے والا تھااور شیروزنے بھی دادا جان کے سامنے سب سے پہلے ہی بات کہی۔

''لیکن اگر انہوںنے داوا جان کو منالیا تو۔''شازیہ

میں سیں ہیں۔"رامین نے کویا سلی دی۔

شازید کوجیے ہی تا چلا کہ شہوزاور عمر دادا جان کے

سن ربی ہی۔ سب پھے طے ہو گیا اور اس سے بوجھا تو

ودر کی بات کی نے اسے بناتا تک ضروری نہیں
مانتی ہی وہ ایسا نہیں کرسکے گی اسے توای یا کسی اور
سابق ہی وہ ایسا نہیں کرسکے گی اسے توای یا کسی اور
سے اس موضوع پر بات کر تا بھی بہت مشکل لگ رہا
مقالہ سبجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے وہ
مرکز اس طرح نہ سوچتی اگر اس نے شہوز کا وہ جملہ نہ
سابو تاکہ دو بھی کر لیتا ہوں بعد میں جھوڑ دوں گا شہوز
کی آواز کی بازگشت اسے ہروقت اپنے آس باس سائی
وی اور ہر بار اسے پہلے سے زیاوہ بھک کا احساس ہو تا
اور رہ رہ کر گھر کے تمام لوگوں پر غصہ آنے لگا بمجلا
اور رہ رہ کر گھر کے تمام لوگوں پر غصہ آنے لگا بمجلا
اور رہ رہ کر گھر کے تمام لوگوں پر غصہ آنے لگا بمجلا

مہیں نے رہی۔

''شازیہ۔۔ یہ شادی کیے ہوسکتی ہے 'تم نے ساتو
تھا تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا' ابھی کرلیتا ہوں بعد
میں جھوڈ دوں گا۔ '' رامین اس کے انجان بن کر یوچھنے
بربری طرح چر گئی۔ اس کے جمنجہائی نے پر بہلے توشازیہ
نے جران ہو کرا ہے دیکھا بھر گلا بھاڈ کر ہننے گئی اس کی
عادت تھی خوشی کے دفت وہ ایسے ہی کھلکھلانے
عادت تھی خوشی کے دفت وہ ایسے ہی کھلکھلانے
گلتی مگراس دفت اسے شازیہ کا ہستاز ہرلگ رہاتھا۔

د میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا ہے' جو تم ایسے ہنس

''تم ابھی تک اس بات کی دجہ سے پریشان ہو؟ ارے یار! وہ تو بھائی نے ایسے ہی کمہ دیا تھا۔ تم کمو تو میں بھائی ہے ابھی پوچھ لیتی ہوں۔''

"اگر تہیں میرازرابھی خیال ہے توتم ان سے کچھ نہیں بوچھوگ۔" رامین کے نمایت تخی سے کہنے پر شازیہ نے کندھے اچکا سیا۔

د جمور الرب كاركى بالنس بازار جلنے كى تيارى كرد امى اور چى جان بازار جا راى بين تمهارا جو را خريد ف- "شازيد كاجوش و خروش دوباره عروج بر بينج

کوردازے بندکرتے ہی عمر کھڑا ہوتے ہوئے اوالہ
"اگل ہو گئے ہوکیا۔ یہ کوئی عمرہ 'تمہاری شادی
کی۔ کیوں ابھی ہے خود کو پابند کررہ ہو۔ "
"پابندی کیسی؟ ابھی کرلیتا ہوں بعد میں چھوڑووں
گا۔ "حد درجہ لاپروائی ہے کے گئے یہ الفاظ کھلے
ہوئے سیے کی طرح اس کے کان میں اترے تھے
ایک لیجے کے لیے شازیہ بھی ٹھٹھک کراس کی شکل
دیکھنے لگی 'مگرا گلے ہی بل انہیں دروازے ہے فکل
دیکھنے لگی 'مگرا گلے ہی بل انہیں دروازے ہے فکل
دیکھنے لگی 'مگرا گلے ہی بل انہیں دروازے ہے فکل
دیکھنے لگی 'مگرا گلے ہی بل انہیں دروازے ہے فکل

داداجان نے آیا ابو سے کیابات کی وہ راضی ہوئے

یا نہیں رامین کو کچھ خبر نہیں تھی۔شازیہ اکٹرٹوہ لینے کی
کوشش کرتی ،گر اسے کوئی خاص کامیابی نہ ہوتی
دراصل وہ شہوز پر یہ ظاہر بھی نہیں کرتا چاہتی تھی کہ
اس نے ساری یا تیں سن لی ہیں۔اس کے جانے کے
متعلق بھی جب تک یونیورٹی سے کوئی جواب نہیں
آنا ،کھ یقین سے نہیں کہا جاسکا تھا'ویسے بھی شہوز

ا ما پھر میں سے ہمیں کما جاساتا تھا ویسے بھی شہور انہیں ابھی سے بریشان نہیں کرناچاہتا تھا کانداساری کاغذی کارروائی بوری ہونے کے بعد جب شہروز کے جانے میں صرف بندرہ دن رہ گئے تب ان تمام کزنز کو اس کے جانے کا علم ہوا۔ شازیہ نے با قاعدہ بھیوں سے رونا شروع کردیا مگر شہوز جذباتی ہونے کی بجائے

النااس کا غراق اڑا تا رہائ آخر وہ ناراض ہو کر آپنے کمرے میں چلی گئی اس کی بیہ ناراضگی بروی طویل اور آپ کے اسے میر بتا چلا کہ دودن بعد کھر میں ایک چھوٹی می تقریب ہے ،جس میں سارے قربی

رشتے دار شرکت کر رہے ہیں اور اسی تقریب میں موز اور رامین کا نکاح ہوتا تھا شازیہ ساری تاراضگی

مول کررامین کے پاس جائینی اے قورا" کے جوتوں ار کروں کی فکر ستانے کی تھی۔ اپی خوشی میں وہ یہ

ار پروں کی شرسمانے می سی۔ ای خوش میں وہ یہ ای محسوس نہیں کر سکی کہ اس کی بات سن کر رامین پر اگر طلای موگرا سر در لیکنی سے شان کے وقعہ

الله طاری ہو گیاہے۔ وہ بے لیٹنی سے شازیہ کی ہاتیں ہو گیاہے۔

نہ کرتے تو تہمیں آج بھی بنا چاہا۔"

دد کین دادا جان رامین تو بچی ہے۔ "شہروز کے لیجے
میں البحن نمایاں تھی۔

دختم بڑھے ہو کیا۔ "وادا جان کا نداز شرارتی ہو گیا۔
وو سری طرف شازیہ بھی معنی خیز انداز میں آنکھیں
گھمائے جا رہی تھی اس کا دھیان بالکل بھی اندر
ہونے والی تفتگو پر نہیں تھا جبکہ رامین کی ساری توجہ
اسی طرف تھی۔ اس کی ساری حسات بے دار ہو گئی
اسی طرف تھی۔ اس کی ساری حسات بے دار ہو گئی
مقیس کا ہے لگ رہا تھاوہ صرف شہروز کی آداز نہیں س

مرون الرمس ال كردول توبایا مجھے آسٹریلیا بھیج دیں اللہ میں اللہ کا میں اللہ کے میں اللہ کا میں اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے کی کے اللہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کی کے کہ کے کہ

ر ہی 'بلکہ اس کے آٹر ات بھی دیکھ رہی ہو۔مضطرب

'' داواجان ''کھرتووہ اعتراض کریں گئے ہی شیں۔'' داواجان بہت زیاوہ پر اعتماد تھے۔

''فیک ہے پھر میں تیار ہوں۔''ایک سینڈلگاتھا اسے فیصلہ کرنے میں اور ایک ہی سینڈلگاتھارا مین کو اپی حیثیت سیجھنے میں۔ شازیہ مشہروز کے الفاظ پر وہیان دیر بغیر نجلا ہونٹ دائنوں تلے دہائے شہادت والی انگلیاں اٹھاکر'' بلے بلے ''والے انداز میں تاجیخہ والی انگلیاں اٹھاکر'' بلے بلے ''والے انداز میں تاجیخہ کی۔ ایبالگ رہا تھا جیسے اب اسے شہروز کے جگے جانے کی کوئی فکر نہ رہی ہو'یا شاید خوشی کے باعث اس کی ادائی وقتی طور پر دور ہوگئی تھی۔ اس کی ادائی وقتی طور پر دور ہوگئی تھی وڑا سوچ لو۔''عمر

مرح سوچ لوائسی کوئی جلدی نہیں میں "داوا جان نماز کاوقت ہو بادیکھ کربات ختم کرتے ہوئے اٹھے گئے توشہوز بھی کھڑا ہو گیا۔ ہوئے اٹھے گئے توشہوز بھی کھڑا ہو گیا۔

ہوتے اور سے تو ہرور ہی مراہ و بید در نہیں دادا جان سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈیڈی کو سمجھا کر دیکھ لیں اگر وہ اس شرط پر مان جاتے ہیں تو آپ بھی بحث مت سیجیے گااور ہاں کردہ بجنے گا۔" خمروز کی بات پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے مکلے لگایا اور وضو کرنے باتھ روم میں چلے گئے ان در کین دادا جان ان سب کاموں میں تو بہت ٹائم گے گاجب کہ شہروزرزلث آنے سے پہلے ہی سارے ڈاکو منٹس تیار رکھے گا ورنہ دہاں سمسٹر شروع ہو جا کمیں سے۔ "عمرالجھ کربولا تو شہروز مسکراتے ہوئے حاکمیں سے۔ "عمرالجھ کربولا تو شہروز مسکراتے ہوئے شہرونگا۔

داچیاہے تا جب تک امی اور ڈیڈی کڑی ڈھونڈیں گون سے بھی کون سے بھی فائی کر چکا ہوں گابات ختم ویسے بھی کون والدین ہوں کے جوائی بنی کی شادی میرے جیسے کڑے والدین ہوں کے جوائی بنی کی شادی میرے جیسے کڑے کے ساتھ کردیں گے جس کی عمرابھی صرف بندرہ سال سے جس کی پڑھائی بھی پوری نہ ہوئی ہو اور جوابھی سے جس کی پڑھائی بھی پوری نہ ہوئی ہو اور جوابھی سے جس کی پڑھائی بھی بوری نہ ہوئی خوشی خامیاں گنوا یا سے کھی کمانا بھی نہ ہو۔ "شہروز خوشی خوشی خامیاں گنوا یا

دور کی ہم نے ڈھونڈر کھی ہے برخور دار۔'' دادا جان اسے خوش ہو باد کھے کر لولے۔ درجس کے دالدین ان تمام باتوں کے باوجود' اس

ب سے وہدین ہی ہوں ہے ہورہ کے اس کر وہ ترام شادی کے لیے تنار ہیں بعنی کہ آگر تم آج ہاں کرونوشام تک تمہارااس کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔" دادا جان ان دونوں کے ناثرات دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے یہ لیے۔

'' ''کون؟'' شہروز نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ باہروہ دونوں بھی سانس روکے دادا جان کے جواب کی منتظر تھیں

یں۔

روابی تک نہیں سمجھ۔ رامین اور کون۔ '' رامین کونگاس کے بہت قریب کوئی دھاکا ہوا ہو۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ چونگی توشازیہ بھی تھی 'اگلے ہی بل اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ بر رکھ لیے کہ کہیں خوشی کے مارے اس کے منہ سے نیخ نہ لکل جائے۔ جیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس نے رامین کی طرف و یکھا گراس کا سارا وھیان شہروز کی طرف نشکل ہوگیا تھا کیونکہ اندر کمرے میں شہروز کی طرف نشکل ہوگیا تھا کیونکہ اندر کمرے میں فاموشی جھا گئی تھی اور وہ اس کا روعمل سمجھ نہیں یا فاموشی جھا گئی تھی اور وہ اس کا روعمل سمجھ نہیں یا ماری تھی آخر داداجان نے ہی خاموشی کوتوڑا۔

داتنا كيول جران مورب موسم في توسيسب

عرصے سے سوچ رکھا ہے آگر تم آسٹریلیا جانے کی بات

ملی کیونکہ اس ٹوربر صرف لڑکے جارہ ہے تھے۔
''اک تو بھائی تہلے ہی آسٹریلیا جارہے ہیں اس بیل
بھی جو تھوڑا ساوقت بچا تھا ہمارے ساتھ گزارنے کاوہ
بھی بھائی نے مری اور کاغان وغیرہ میں ضائع کردیا۔''
شازیہ ساراون غضہ کرتی پھرتی البتہ رامین کو شہروز کے
جانے سے آیک عجیب سماسکون ملا تھا۔ استے لیے ٹور
صرف آیک دن رہ گیا تھا اس کے آسٹریلیا جانے میں
صرف آیک دن رہ گیا تھا اس ایک دن میں اسے کئی کام
نبٹانے سے کہ تایا ابو نے اس کی آبھی خاصی کلاس
لے ڈالی استے دن ضائع کرنے پر۔

W

"اب کون ساروز روز جائے گادہ۔ پیانہیں دوبارہ کیا۔
کب ملا قات ہوگان تمام کرنز ہے۔ " اتی ای اس کا دفاع کرتے ہوئے گلو کیر لہجے میں بولیں آج کل دہ شہروز کے لیے بچھ زیادہ ہی حساس ہورہی تھیں شہروز کو خود احساس تھااس نے کانی وقت ضائع کردیا ہے اس لیے فورا"ا نے ڈاکو منٹس اور پیکنگ کی طرف متوجہ ہوگیا سامان دیکھنے پر پتا چلااس میں کئی چیزس کم ہیں تو دہ اور عمراسی وقت بازار کے لیے نکل کئے غرض سے کہ فا اور عمراسی وقت بازار کے لیے نکل کئے غرض سے کہ فا بورا دن گھن چکر بنا رہا۔ اسکے دن مسیح نو ہجے اس کی فلائیٹ تھی اور اسے سات ہج ہرحال میں ایئر پورٹ میں ایئر پورٹ

" درباقی سب کون سامیری مرضی سے ہو رہا ہے جو جو ڈامیری بیند کالیا ضروری ہو۔ " رامین کو رونا آنے لگا شازیہ کو غیر سنجیدہ دیکھ کر جب دہ اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی جس نے خود شہروز کو پیسب کہتے سناتھاتو باتی سب کیا سمجھیں گے۔

UJ

W

''ارے بارائم کیوں اتن سیریس ہورہی ہو۔ تہمیں تو خوش ہوتا جا ہے۔ 'میرے بھائی جیسا گذر لکنگ لڑکا وہ کیا محاورہ ہے 'ہاں چراغ لے کر ڈھونڈ ڈنوجی ناظے'ائ 'ائی ای اور پھوچھی جان کے آجانے پر شازیہ کی بات درمیان میں رہ گئی وہ سب آپس میں باتوں میں اتنی مگن تھیں کہ رامین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا تھیں کہ رامین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا کے اور کیسے کے انہوں نے جب اسے بازار جانے کے لیے کہا' تو وہ ہزار کوشش کے باوجود پچھ نہ کہہ سکی سوائے اس کے کہ۔

"وسيرے سرطي دردهوراے" "بال بال! ثم كمريس آرام كرو تمهاري طبيعت تھیک نمیں لگ رہی اور با ہر کرمی بھی بہت ہے۔" مائی ای کے کہجے میں شیر گھلا ہوا تھاوہ ویسے بھی بہت محبت كرنے والى ہستى تھيں اور اس وقت توانسيں رامين بر کچھ زیادہ ہی بیار آرہاتھا، مگر پہلی باراے ان کی تحبیب ومله كركونت مورى تصىاس مرابك يرغصه آرباتها مكر بيرسمجه مين نهين آرمانهاكدا يناغمة كيني نكالي ب بی کے احمال نے جیسے ایک وم حیب کرویا۔ دودن دومنك كي طرح كزر كف لامور ساس كے تنھيال والے بھی شركت كرنے آگئے تھے۔ نكاح سمیت سارے کام بڑی خوش اسلونی ہے ہو گئے۔ بس اے ہروقت ایک تامعلوم سے چینی تھیرے رہتی۔ شہوز کے جانے میں بہت تم دن رہ ائے نانا نانی کے کھر بنے جیل کیا۔ وہال سے وہ کے نکل حمیا۔ عمر کی بھی شہروز کے ماموں زار بھانیوں ان کے اسکول بند بھی ہوتے تب بھی ۔ اجازت نہ

رامین اسے نظرانداز کرتی وہیں زمین پر جھک کر اینے جو گرز کے فیتے کھولنے لگی۔" ''خن یہ جہتیں مرحم میں سور تروق ہویا نسر

' تغیریہ تو بچ تهیں ہے۔ تم سب سوتے دفت ایسے مرجاتے ہو کہ رات کو اگر کوئی بال کاٹ کر بھی چلا جائے تو موصوف کے فرشتوں کو بھی خبر نہو۔''شازیہ کے جڑانے پر لڑائی ہو تالازی تھی۔

وقت کھل کئی تھی جب تم لوگوں نے کمرے میں قدم رکھا تھا گر میں نے سوچا نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈال کرمیں بھلا کیوں گنا گار ہوں اچھا ہی ہے اس کے بال کٹ جا کمیں خوا مخواہ قوال لگ رہا تھا۔ بعمر نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔

'' کچھ تو شرم کرو۔ شہروز بھائی کو فلائی کے ابھی آیک دن بھی نہیں گزرااور تم سارے راز کھو گئے بیٹھ گئے پہلے خود ہی ظاہر کر رہے ہتھے وہ بال انہوں نے ابنی مرضی سے کائے ہیں۔''شازیہ کچھ زیادہ ہی بھائی نے لیے حساس ہو گئی تھی رامین لا تعلق بی جو گرز ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے نگلنے گئی۔

''وہ مشورہ بھی تمہارے بھائی کو میں نے ہی دیا تھا ورنہ اس میں اتن عقل کہاں۔''عمر صرف اسے جڑا رہا تھا اور وہ واقعی لڑنے مرنے پر اتر آئی صوبے کا کشن اٹھا کر اس نے عمر کو دے مارا 'جسے جھکائی دیتے ہوئے وہ منتے ہوئے بولا۔

''اب بتا نہیں میرے بغیراس بے جارے کا وہاں کیا حال ہو گا۔اخباروں میں آیا ہے نا۔ کوئی خوب صورت اسے بعد قوف بناکراس کا بیہ' پاسپورٹ اور شکٹ لے کر فرار ہو جائے گی اور وہ مونقوں کی طرح کھڑارہ جائے گا۔''

"مرایک کواپنے جیسامت سمجھاکرومیرا بھائی ایسا نہیں ہے کہ انگریز لڑی کو ویکھتے ہی ہے وقوف بن جائے۔ "شازیہ بری طرح طیش میں آئی۔ "وہ ایسا ہی ہے اور اس نے خود جھے ہائے کہ میں وہاں جاتے ہی کسی انگریز لڑکی کے سال اور ایک ہی

فلیٹ میں رہنا شروع کر دوں گا**رامی**ن ہے شادی تومیں

جانے کی وجہ سے اواس ہے۔ وہ اتنی کم عمر ہونے کے بادجود کوئی افسانوی قتم کی لڑکی نہیں تھی جو شہوز کے منہ منہ سے روہا نئل جملے سننے کی منتظر رہتی اسے تواس بات کادکھ تھا کہ شہوز نے اسے اپنے مقصد کے حصول کے لیے میڑھی کے طور پر استعال کیا ہے اس نے صرف اسے ہی نہیں گھرتے تمام لوگوں کو ایک طرح سے بو قوف بنایا ہے۔ آج آیا ابو کو منانے کے لیے بر انحصار کرنا چھوڑ دے گاتو طلاق نامے پر دستخط کر اس سے بھوڑ دے گاتو طلاق نامے پر دستخط کر دے گا۔ اس خیال سے جمان اس کی آنکھیں بھر آتیں دیا ہے۔ اس خیال سے جمان اس کی آنکھیں بھر آتیں دیسے جھیڑ باتواس کا فقد انتاکو دیسے جھیڑ باتواس کا فقد انتاکو کوئی اسے شہوز کے نام سے چھیڑ باتواس کا فقد انتاکو کوئی اسے شہوز کے نام سے چھیڑ باتواس کا فقد انتاکو کوئی اسے شہوز کے نام سے چھیڑ باتواس کا فقد انتاکو کوئی اسے شہوز کے نام سے چھیڑ باتواس کا فقد انتاکو کوئی اسے شہوز کے نام سے چھیڑ باتواس کا فقد انتاکو کوئی اسے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے جاتا۔ جب وہ اسکول سے گھر آئی تو شازیہ اس پر چڑھ بینے جاتا۔ جب وہ اسکول سے گھر آئی تو شازیہ اس پر چڑھ بینے جاتا۔ جب وہ اسکول سے گھر آئی تو شازیہ اس پر چڑھ بینے کا دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے جاتا۔ جب وہ اسکول سے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے دیکھی ہے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینا ہو بینے دیکھتے ہی اس پر چڑھ بینے دیکھتے ہیں کی بینے دیکھتے ہیں کی بینے دیکھتے ہیں کی بینے دیکھتے ہیں کے دیکھتے ہیں کی بینے کی بینے دیکھتے ہیں کی بینے دیکھتے ہیں کی بینے کی بینے دیکھتے ہیں کی بینے دیکھتے ہیں

دوڑی۔ دنتم نے جمھے جگایا کیوں نہیں۔" رامین کی سمجھ میں نہیں آیاوہ کیابوچھ رہی ہے۔ ''کہ امطلب '''

"شروز بھائی بتا رہے تھے رات کو وہ کمرے میں آئے تھے مجھے جگانے۔ مگر میں اٹھی نہیں تو وہ والی چلے گئے۔ اسکول جانے کے لیے سخت سردی میں نم فرت کا ٹھنڈا یائی لا کر میرے منہ پر ڈال دی ہو اور یہ تک نہیں سوچیں کہ کمیں میں بیار نہ ہو جاؤں۔ تو بچر کل رات مجھے جگانے کے لیے تم ایک گلاس پانی نہیں پھینک سکتی تھیں۔ "شازیہ یقینا" ایئر پورٹ پر بہت پھینک سکتی تھیں۔ "شازیہ یقینا" ایئر پورٹ پر بہت ردئی ہوگی اس کی آنگھیں ابھی تک سرخ ہو رہی میں۔

" مجھے خیال ہی نہیں آیا پانی بھینکنے کا۔" رامین نے شرمندہ ہوتے ہوئے بوری ایمان داری سے کمہ دیا۔ " تہمیں خیال کیوں نہیں آیا آخر "تہمیں معلوم انامیں کب سے بھائی کا انظار کر رہی تھی۔ "شازیہ اراضی سے بوئی۔

"" مجھاکردیار 'ہو ہاہے ایسابھی بھی بھی۔ "عمری ادازیر دہ بلیٹ کراسے دیکھنے گئی جو مزے سے مسکرا "شازیه میں آخری باروار نگ دے رہا ہوں جگر کم نہیں انھیں تو پھر میں نہیں بات نہیں کروں گا۔ تم ترسوگی کروں گا گرتم ہے بات نہیں کروں گا۔ تم ترسوگی میری آواز سننے کے لیے۔ "رامین کو بھین تھا شہروز وھرکانے ہے پہلے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی آگر اسے شہروز کی آواز سائی دے رہی ہوتی کوئی اور وقت ہو آتو وہ آگے بردھ کر شازیہ کو جگانے کی کوشش ضرور کرتی گر اس وقت شہروز اس کی موجودگی ہے جس طرح بے نیاز نہیں ہے اسے خود لگنے لگا بھیے وہ یمال ہے ہی نہیں ہے۔

شروز نے گرامانس کھنچااور اتھ میں پڑا تکیداس
کے سرمانے رکھ دیا اور دروازے کی طرف مڑکیا۔
رامین انجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے گئی۔وہ اس
سے کن کی حیثیت سے کوئی بات تو کر سکنا تھا۔ آخر
پہلے بھی تو وہ سب ہنسی ذاق کرتے تھے مگر جب سے
ان کا نکاح ہوا تھا ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی '
بلکہ ان کا سامنا ہی بہت کم ہوا تھا۔ یہ سب محض انقاق
بلکہ ان کا سامنا ہی بہت کم ہوا تھا۔ یہ سب محض انقاق
تھا یا وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ سیجھنے
سے قاصر تھی۔

وہ کمرے سے نگلتے وقت لائیٹ آف کرکے دروازہ بند کر گیااور رامین اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔

احساس ہو گیاتھا کہ سب این اپنے کمروں میں سونے جا کیے ہیں۔ اس نے اٹھ کر وروازہ کھولا تو شہوز کو سامنے کھڑاد کھ کر مزید جبران ہوگئ۔
مامنے کھڑاد کھ کر مزید جبران ہوگئ۔
دہتم سب اتن جلدی سونے لگہ حد ہوگئ۔ میں

الله كل جا ريا موس اور مم سب سورب مو-" شهوز دروازے کو دھکیاتا اظمینان سے کمرے میں داخل ال ہوگیا اور آتے ہی لائیٹ آن کر دی اتنی در سے اند میرسے میں ہونے کے باعث رامین کی آنکھیں اس اجانك روتني بربري طرح چندهيا كئيں بمكرشازيه كو احساس تک سیں ہوادہ بہت کمری نیند میں تھی۔ "میں اموں کے کھر تھا توشازی روز فون کر کے کہتی بھی واپس آجائیں اور اب جب کہ میں آگیا ہوں تو تم ر کی سور ہی ہو۔ بیر رات کوئی سونے کے لیے ہے ، چلو العویجے ابھی بہت ساری باتیں کرتی ہیں۔"شہوزاس كاكندها بلاكراس جكاني لكا- رايين أيك طرف خاموش سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی وہ جائتی تھی مردون كوجيًا تأثنان يكوجيًا في المان الم "شازىThat's not fair (يرتفيك تهيس ہے) وہاں عمر شیس اٹھ رہا اور یمال تم "شہوز کو جمنملابث مونے لی۔ رامین حیب جاب سے منظرد ملھ رہی تھی۔ وہ ہرروز صبح صبح اس صورت حال سے كزرتى سى جب مانى اى تھك كرشازىد كوجكانے كى زمة داري ايسے سونب ديتي هيں-

''دیہ منبح کیے اٹھتی ہے؟''ایک دم شہوز کردن گھما کراس سے مخاطب ہوا۔ وہ گھبراگئی۔

در آل ... وہ اس وقت تک نیند بوری ہو چکی ہوتی ہے تو ... "رامین نے عائب دہ غی سے جواب ریا۔ وہ شانہ کو و مکھنراگا۔

یاری لب بھنچے دیکھ کرٹھٹھک گئے۔

"داداجان آج کل بابا اور آیا ابو آخس ساتھ کیوں
نے نہیں جائے۔ "وہ بے افقیار پوچھ بیٹھی۔
"دوہ الگ الگ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اس کل گراپینا کے الگ الگ جوانا پڑتا ہے۔ "دادا جان لاپروائی سے اٹا پینا بولے پھرخود کلای کے انداز میں کہنے گئے۔
اٹا پینا بولے پھرخود کلای کے انداز میں کہنے گئے۔
اٹا پینا بولے پھرخود کلای کے انداز میں کہنے گئے۔
اٹا پینا میں آپ کو ایساسوچنا بھی منع ہے۔ "رامین سے اخ بچون میں آپ کو ایساسوچنا بھی منع ہے۔ "رامین سے اخ بچون میں آپ کو ایساسوچنا بھی منع ہے۔ "رامین سے اخ بچون میں آپ کو ایساسوچنا بھی منع ہے۔ "رامین سے اخ بچون میں آتے ہو کر دیا ہے۔

ابی جون میں آتے ہوئے ہوئے۔
"سوچنا پڑتا ہے بیٹے۔ میں کچھ دن بیار کیا پڑگیا۔
سارا آفس در ہم برہم ہونے لگا۔" دادا جان پیشانی
رگڑتے ہوئے تھلی ہوئی آواز میں ہولی۔
"برنس میں کوئی پراہم ہور ہی ہے کیا؟"رامین نے

ہدردی ہے پوچھا۔ "مرنس میں پراہم تواکی عام بات ہے اصل پراہلم تہمارے بلا اور آیا کے زیج ہو رہی ہے۔ پہلے سارے فیصلے میں کر تا تھا تو اختلاف نہیں ہو تا تھا اب کام وہ سنجھال رہے ہیں تو ہر فیصلے میں دو متضاد رائے ہو جاتی

ہیں۔ "رامین ان کی بات پر بولی۔
"دلیکن وہ دونوں فیصلہ آپ سے بوچھے بغیر کیوں
کرتے ہیں اور اگر ایسا کرنا ہی پڑتا ہے توبایا کو چا سے وہ
آبا ابو کی رائے کو ترجیح دیں "آخر وہ بڑے ہیں۔"
دانت دائے بردی عام بات ہے بیٹے 'جمال وو

لوگ ہوں وہاں ایساہو جاتا ہے۔ جیرت بجھے ان دونوں
کی ہٹ دھری پر ہے جب میری زندگی میں ان کا یہ
حال ہے تو بھرمیرے بعد کیا ہوگا۔" دادا جان بردبرانے
کے سے انداز میں کمہ رہے تھے۔ رامین خاموثی سے
انمیں دیکھنے گئی۔ وہ بہت مضحل لگ رہے تھے۔ کیا
صورت حال بہت شدید نوعیت اختیار کر گئی ہے۔ وہ
سوجے بغیرنہ رہ سکی۔ کیکن ای وغیرہ کے رہے تے تو

کھے طاہر نہیں ہو تا۔ کیادہ بھی بے خبرہیں کا واداجان بیاری کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں اور بلادجہ پریشان ہو رہے ہیں۔

'وُشْہوزے سمسٹرکب ختم ہو رہے ہیں۔" دادا

"بال تمهارے بارے میں ویسے تو تم بہت بیاری بہت اچھی اور بہت سمجھ دار بیٹی ہو۔" "سہ ولسے تو۔ کا کیا مطلعہ سری"، امین ن

"به ولیے تو۔ کا کیا مطلب ہے؟" رامین نے ناراضی بھرے انداز میں کہا۔

"دبھی مطلب ہے کہ بیسب خوبیاں وتم میں ہیں گر جس طرح تم اسکول کے امتحان میں روتی ہواور کھاتا ہیا چھوڑ دیتی ہواسے دیکھ کر کوئی بھی بیر نہیں کہ سکتا کہ تم ایک بمادر لڑکی ہو اور برے وقت میں سمجھ داری سے زیاوہ بمادری کام آتی ہے۔ اگر انسان ہمت سے کام نہ لے توساری عقل مندی دھری کی دھری رہ حائے۔" اسے منہ پھلا آ دیکھ کر وہ وضاحت کرنے

" دیکھو نا جس وقت مجھے انیک ہوا اس وقت بھے انیک ہوا اس وقت بھائے اس کے کہ تم ایم لیس بلاتیں 'یا اپنے آیا اور بالا کو فون کر تیں 'تم نے رونا شروع کر دیا اب رونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو تا اگر حمید (ملازم) گھریر نہ ہو آلو تم لوگوں کو جانے جھے ہاسپٹل لے جانے کا خیال کرتے آ۔ "

"آئی ایم سوری داداجان اس وقت میں ۔۔۔ "
دھیں ہے سب تنہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کمہ رہا ہمیں سمجھ سکتا ہوں تم سب اس وقت گھبرا گئے ہے اور بھی تو میں تنہیں سمجھا رہا ہوں کہ پریشانی کے وقت اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھنا ہوتا ہے وہی تو بہادری وقت اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھنا ہوتا ہے وہی تو بہادری ہے۔ " وہ پچھ دیر دادا جان کی شکل دیکھتی رہ گئی پھر سالس خارج کرتے ہوئے ہوئی۔

''اچھااب یہ بھی بتادیں آپ یہ ساری ہاتیں کیوں کررہے ہیں۔''

ارے بس ایسے ہی۔ "واواجان نے ایک دم اپنا لیجہ مرمری بنالیا۔

" د نہیں کوئی بات تو ضرور ہے۔" رامین یقین سے برل مگرداداجان کھاور ہو چھنے لگے۔ برلی مگرداداجان کھاور ہو چھنے لگے۔ " تہمارے مایا وربایا آئس <u>ط</u>ے گئے۔"

"آیا ابو چلے گئے ہیں "گریا گھریر ہی ہیں۔"بات رامین نے مرسری انداز میں ہی تھی مگرداداجان کو پاس آتی تھی کہ صبح کابدونت گھرکی خواتین کے لیے بہت مصروف ہو آتھا اور بحوں کو اٹھنے میں پہلے ہی اتنی در بہو جاتی تھی کہ اسکول کے لیے تیار ہونا مشکل ہو جاتی تھی کہ اسکول کے لیے تیار ہونا مشکل ہو جاتی تھی جو اس دقت انہیں میں بینی دے سکتی تھی۔ اس روز بھی جب وہ اخبار لیے ان کے کمرے میں آئی تو وہ سلام کاجواب دے کرغور سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔

و کیابات ہے دادا جان طبیعت تو تھیک ہے تا؟ ' وہ ان کے غیر معمولی رویتے برگھبرا کربستز بران کے سامنے بیٹھ گئی۔

''دہوں' ٹھیک ہوں۔'' وہ اس کے بریشان ہونے پر مسکرا دیے اور دہ ان کے مسکرانے پر آیک دم مطمئن ہوگئی۔

«دہمیں میرے خاموش ہونے ہے نگا کہ میں مر گیا۔"اس کے چیرے براطمینان پھیلتاد مکھ کردہ مخطوط ہوتے ہوئے بولے

"میرے دادا جان کتے ہیں کہ منہ ہے ہیشہ انچھی بات نکالنی چاہیے۔" رامین نے مصنوعی خفگی کے ساتھ جتانے والے انداز میں کیا۔

" تہمارے داداجان بالکل پی گئتے ہیں 'ایک پی ہے ہے کہ موت کا وقت اٹل ہے دہ جب آیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ "داداجان کالمجہ برطانجیب ساتھارا بین ایک دم ان کا ہاتھ بکڑتے ہوئے ہوئے۔ "آب ایک کمرے میں رڈے پڑے کھرا گئے ہیں ' " آب ایک کمرے میں رڈے پڑے ہیں ' آئیں ہم تھوڑالان میں نہل کر آتے ہیں۔ " وہ سنجیدگی ہے اس دوالی بات نہیں ہے بیٹے۔ "دہ سنجیدگی ہے اس کی شکل دیکھنے لگے۔

" نیاری ہے کیا گھرانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آزمائش ہے ہیں بر صبر کرنا جاہیے اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے میں تو تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خاص طور پر تمہمارے بارے میں۔ "وادا جان دھیے لہج میں بولے۔

" دمیرے بارے میں۔" رامین نے بھنویں اَچکا کر حیرت کا اظہار کیا۔ نے گھروالوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی ہے۔"

لیونگ روم کے باہر عمر کی شوخ آواز صاف سنائی دے

ربی تھی۔ رامین کے کمرے کی طرف اٹھے قدم آیک

لیجے کے لیے تھم گئے ' حالا نکہ وہ جانتی تھی کہ عمر

صرف شازیہ کوچڑا رہا ہے اور شازیہ حسب معمول چڑ

ان کی لڑائی کتنی دیر چلتی۔ رامین نے کمرے میں آکر

ان کی لڑائی کتنی دیر چلتی۔ رامین نے کمرے میں آکر

وروازوبند کرلیا' باکہ عمر کی مزید کوئی بات سنائی نہ دے۔

the the the

انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس کا عادی ہوجا آہ۔ شہروز کے جانے کے بعد پھھ ہفتوں تک ہربات میں اس کاذکر ہو تارہا 'پھر آہستہ آہستہ اس كاذكر موناكم موكميا-اس مين پيچه دخل ان كي شعوري كوسش كالجفي تفاكيونك تائي امي اسك ذكرير أزروه ہوجاتیں۔شازیہ نے بھی ہربات میں شہروز کا نام لیٹا جھوڑ دیا اس کا کوئی فون آجا آاتواس کی خیربیت معلوم ہو جانی وقیت ایسے ہی گزر مارہا۔ رامین اور شازیہ میٹرک میں آ کئیں اچانک دادا جان کو دل کا دورہ بڑا اور دہ ہاسہ ٹلائز ہو کئے۔خطرہ مل کیا تھا اس کیے شہور کو اطلاع میں دی گئی۔اس کے سمسٹرچل رہے تھے اور اس کا کچھ ہفتوں بعد چھٹیوں میں کھر آنے کا اراوہ تھا اس کے اسے بریشان کرنا مناسب میں لگا۔ واواجان میتال ہے کھر آھئے ،مران کی صحت کافی کر کئی تھی۔ ان کے آئس نہ جانے سے وہ سب بہت خوش تھے دادا جان سے ان کی دوستی بہت زیادہ تھی کوئی تاکوئی ہروفت ان کے پاس رہااور اسمیں بور نہ ہونے دیتا۔اب تو افشين اورعامراور پھوچھی کے امان اورعا تشہ بھی اتنے برے ہو گئے تھے کہ آرام سے ان کی دوا وغیرہ کا خیال ركه كيتے تھے البتہ من كا اخبار بنانے كى دمة دارى رامین نے خورہی اینے سرلے لی تھی عالا نکہ دادا جان اخبار خود يراه سكتے تھے۔ادرا كثروه بيبات كمر بھي ديتے تصے کہ اے انہیں اخبار بڑھ کرسنانے کی کوئی ضرورت ہیں ہے 'سیلن رامین صرف اس خیال سے ان کے

بڑے اپنے سے چھوٹوں کو بھیٹہ بچہ ہی سیجھتے رہتے ہیں ا حالا تکہ میری عمر میں آپ کاشہوز بھائی سے نکاح بھی ہوگیا تھا آپ کو تو کسی نے شہیں کہا کہ تم بچی ہو۔" افتشین اپنی بات کمہ کرنار اصلی کے طور پر اپنے اسکول کی بیک میں سے بچھڑھونڈ نے گئی۔ رامین ہنستا بھول کر بیک میں سے بچھڑھونڈ نے گئی۔ رامین ہنستا بھول کر چپ چاپ اسے ویکھتی رہی۔ اس نے تھیک کہا تھا وہ اس سے صرف تین سمال چھوٹی تھی مگر اسے وہ اپنی سال جھوٹی تھی۔ شہوز اور اس کے سامنے بھیشہ بچی ہی گئی تھی۔ شہوز اور اس کے ورمیان بھی اتنا ہی فرق تھا۔

"رامین تو بچی ہے۔ "بے اختیار اسے شہوز کابہت میلے کا کہا جملہ یاد آگیا۔ پہلی بار اسے شہوز کارد عمل بالکل سیحے نگاشہوز ان تمام کر نزمیں سب سے برا تھا عمر بھی اس سے چھوٹا تھا۔ بچین سے شہوزان سب کو خود سے چھوٹا بالکل بچول جیسے سمجھتا آیا ہوگا اس کے داوا جان کی بات کود قتی طور براسے قبول کرنا عجیب لگاہوگا۔
گاہوگا۔

" آب کیاسوچنے لگیں؟ "افشین نارا ضکی کاڈرامہ زیادہ دیر ند کر سکی۔

ریادہ در سر کی بات برخاک مواجی بچی ہو۔ "حسب تو ابھی بچی ہو۔ "حسب تو ابھی بی ہو۔ "حسب را بھی ابت برخاک ہو کرواک آوٹ کرگئی۔ را بھی اس کے جانے کے بعد دریتک مسکراتی رہی۔ افشین کی ایک معمولی ہی بات نے جیے کوئی معمہ طل کر دیا تھا اس لیے تین سال میں پہلی بار اس کے ول میں شہوز سے ملنے کی خواہش پر اہوئی تھی پتا نہیں وہ کیسا اس کے سوچنے کا انداز بدلا ہو گایا تمیں بتا نہیں دہ کیسا گنا ہو گاوہ دلا شعوری طور براس کے سمسٹر ختم ہونے کا انظار کرنے گئی مگراہے تہیں پتا تھا کہ اس کے سمسٹر ختم ہونے کا انظار کرنے گئی مگراہے تہیں پتا تھا کہ اس کے سمسٹر ختم ہونے کا ختم ہونے کا جنم ہونے کا بحسائر اس کے سمسٹر ختم ہونے کا جنم ہونے کا بحسائر کی مگراہے تہیں پتا تھا کہ اس کے سمسٹر ختم ہونے کا بحسائر ہو ہونے کا بحسائر ہو جائے گا بحس

سے کھری بنیاویں تک ال جانبیں گ۔

منبی کا خبار لے کر جب وہ واواجان کے کمرے میں وافل ہوئی تو انہیں بستر رسو ہا و کھے کراسے شدید حیرانی ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ وہ بھی فجری نماز نہیں چھوڑتے تھے بھر آج ان کی آنکھ کیسے نہیں کھلی۔ اس نے آگے بردھ کرانہیں ویں مگران کے وجود میں جبنش تک نہ وجوار آوازیں ویں مگران کے وجود میں جبنش تک نہ

"جم برول ہے الگ نہیں ہیں 'ان کا پر اہلم ہمارا پر اہلم ہے۔ " رامین اس کے انداز پر بے سافنہ ہنس پردی۔ پردی۔

پڑی۔ ''گویا' آپ اتی بری ہو گئی ہیں کہ آپ ان کے پراہلم حل کریں گی۔''رامین نداق اڑانے والے انداز نیں ہوئی۔

"اس میں برے اور چھوٹے کی کیا بات ہے "کیا آپ کو نہیں لگا ان کے پیچا کہ مروجنگ چل رہی ہے آیک محسوس کیے جانے والا تھنچاؤ ہے جو۔" "ایک محسوس کیے جانے والا تھنچاؤ ہوئے جرت "این اورو!" رامین نے ہنتے ہوئے جرت سے کیا۔ اپنی بات کا یہ روعمل دیکھ کروہ منہ پھلا کر اے گھورنے گئی۔

دمیں اچھی مطرح جانتی ہوں"آپ کا کیا مسئلہ ہے۔"

'نہیں ۔۔ یعنی میراجی ایک عدد مسئلہ ہے؟جس کا علم خود بجھے نہیں ہے گر آب اچھی طرح جانتی ہیں۔'' رامین کے شوخ انداز پروہ سنجیدگی سے بولی۔ ''آپ بردے بھائی بمن بیر سنجھتے ہیں کہ آپ سے

جھوٹوں تے ہاں عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی تہیں'
آپ اندازہ تہیں لگا سکیں ان کے جھڑے کے
متعلق۔ کیکن میں نے محسوس کرلیا اور بھی بات آپ
ہے ہضم نہیں ہورہی 'عالا نکہ یہ ایسی کوئی انہونی بات
نہیں ہے بلعض او قات جھوٹے برول سے زیادہ سمجھ اسمبی جھوٹے ہیں۔"اس کے آخری جملے پر ایک بار پھر
رامین کی نہیں جھوٹ گئی۔

"بس كري آلى مجميع وك بابر آجائي كي مكي" افشين بري طرح چراكي-

دمعی تمهارانداق نهیں اڑا رہی بھے ہیں جرت ہو رہی ہے۔ "رامین آنکھوں سے نکل آنے والے پانی کو ہھیلی کی پشت سے یو تجھتے ہوئے اسے پچکارنے والے انداز میں بولی۔

دوتم کیول دماغ پر زور دے رہی ہوئیہ سب تمہارے سوچنے کی اتیں نہیں ہیں ہم ابھی بجی ہو۔" دو یکھا دیکھا۔ بھروہی بات۔ تم ابھی بجی ہو۔ آپ خیال کیوں آگیا۔ اسے ان کی باتوں سے گھبراہث ہونے گئی۔ وہ وہاں سے اٹھر کر بھاگ جانا جاہتی تھی اور تب ہی ای ناشتا لیے آگئیں۔

اور تب ہی ای ناسما ہے اسمیں۔
''درو لیا پورا اخبار۔'' رامین ایسے کھڑی ہوگئی'
جیسے آئی کے ٹرے رکھنے کے لیے جگہ خالی کر رہی ہو۔
''دنہیں بھئی ہم نے منع کر دیا اب ہم اتنے بھی بہار
نہیں۔'' انہیں بانوں میں مصوف ہو تا دیکھ کر وہ
کر یہ سے نکل گئی۔

وولگا ہے بایا اور تایا ابو کے بچے کسی بات پر نارانسگی ہوگئی ہے۔ "رامین اپنے کمرے میں فلور کشن پر جیشی مطالع میں غرق تھی کہ افسین کے پرسوچ انداز میں کے جملے برجونک کراہے دیکھنے گئی۔ ووقع ہے کس نے کہا؟"

دوکسی کے کہنے کی ضرورت ہے جھے لگ رہاہے' جسے ان کے پیج بات چیت بالکل بند ہے۔''شازیہ کا ٹی وی پر کوئی پیندیدہ پروگرام شروع ہو گیاتھا اور اس کے کمرے سے جانے کے بعد ہی افشین نے بید بات کمی مقیم ۔

دو تہمیں وہم ہوا ہوگا۔"رامین نے نظریں والیس کتاب پر جماوس بیداور بات تھی کہ اس کا دھیان بالکل بھی کتاب پر نہیں تھا۔ زبن میں وادا جان کی آج مینے ک کمی باتیں کھومنے لگی تھیں' مگروہ نہیں جاہتی تھی اس بات کا چر جا بچوں کے در میان ہوائی کیے افشون کی بات پر سر سری انداز اینالیا۔

ن بھے کوئی وہم نہیں ہوا۔" افشین یقین سے اللہ

بعق دمهو سکتاہے 'برنس میں کوئی بریشانی ہو۔" رامین نے اسے ٹالناچاہا۔

" بحصے لگیا ہے بات کچھ اور ہے۔" افتنین کو بدستور سنجدہ دیکھ کررامین تھوڑا زیج ہو کربولی۔ " دستہیں کیا تکلیف ہے ' بروں کا پراہلم ہے دہ خود سنجمال لیس کے۔" افشین نے پہلے تو گھور کر اے دیکھا پھرددنوں ہاتھ کمربر رکھ کراڑنے والے انداز میں ن کے اچانک پوچھنے پر وہ جونک اٹھی اس نے پچھٹ شجھنے والے انداز میں انہیں دیکھیا۔

" بنین سال ہو گئے اسے گئے ہوئے ہرسال چھٹیوں میں دہ ایکسٹراکلاسزائینڈ کرنے لگتا ہے ایک پھٹیوں میں دہ ایکسٹراکلاسزائینڈ کرنے لگتا ہے ایک بار بھی گھر نہیں آیا اس سال تو کم از کم اسے آنا چاہیں ہور ہوں ایک انہیں دیکھ رہی اور رامین البھن بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی اور رامین البھن بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی کھی۔اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ بایا اور آیا ابو کے نظامی ہے۔کیا دادا جان اس لیے اتنا بریشان ہیں؟۔

وسمیں تو پھر بھی پچھلے سال آسٹریلیا گیا تھا' حالا نکہ
میں ایک دن ہی رہاتھا پھر بھی ملا قات تو ہو گئی تھی۔ اس
نے بچھے اپنے اتھ سے جائے بنا کر بلائی تھی ائی ہسی
آئی تھی بچھے اس کے جائے بنا نے پر۔ لیکن بہت
اچھی جائے بنائی تھی اس نے کمرہ بھی بہت صاف رکھا
ہوا تھا اور پر مائی تو وہ بھشہ خوب دل لگا کر کر ما ہے۔ وہ
بہت اچھا ہے تا؟" وہ سمجھ نہیں پائی کہ واوا جان اس
سے بوچھ رہے ہیں یا اسے بنا رہے ہیں۔ وہ جھے
موضوع بدلنے کے لیے بولی۔

"ابی ابھی تک آپ کاناشتا کے رہیں آئیں۔"
"آجائے گاناشتا۔ تہماری ای معروف ہوں گی تو
تہماری آئی یا بھو بھی لے آ مس گی۔ اللہ کاشکر ہے
اس گریس بھی کام کو لے کر جھکڑا نہیں ہوا۔ گھرکے
سب لوگ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے عادی ہیں کوئی
سب لوگ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے عادی ہیں کوئی
بھی انہیں بوجھ نہیں سمجھتا اور میں بڑی بات ہے۔
رشتہ تو ڈریٹا تو بہت آسان ہے اصل بات تو انہیں نجھانا
ہے ان کے نقد س کو سمجھنا اور ان کا احرام کرنا ہے جو
لوگ بریشانیوں سے گھبرا کر رشتے تو ڈرویتے ہیں۔ وہ
بھٹ بھائے رہتے ہیں ان کی زندگی میں تبھی استحکام
نہیں ہوتا۔"

رامین ششدری انہیں دیکھتی رہی 'اسے صاف لگ رہاتھا جیسے ای دغیرہ کے بہانے انہوں نے اس پر کچھ اور بادر کرانے کی کوشش کی ہے 'ورنہ شہروز کاذکر کرتے کرتے انہیں ایک وم رشتوں کے تقدس کا

ضرورت کی چیزیں رہ کئیں 'کیکن لاشعور میں کہیں ہے

لقین بھی موجود تھاکون ساہمیشہ کے لیے جارہے ہیں

جلدوالس آجائيس مے اس ليے دو كھنے بعد جب وہ اللہ

کے ایک دوست کے کھر پہنچے تو بالکل مہمانوں کی طرح

انکل کے بیومی نیجے خاندان کی کسی شادی میں

شرکت کرنے دو سرے شرکے تھے صرف انگل کھریال

موجود تصح جوانمیں کھرمیں بیٹھا چھوڑ کریایا کے ساتھ

"ای سیس کیا ہے اللے مجھ بناتے کیوں نہیں؟"

"جنادیں کے افتہ بن- تھوڑا صبرے کام لو۔"ای

سلی دینے کے لیے رسانیت سے پولیں ترافشین 🦎

کے چرے پر تفکرات کا ایک جل پھیلا تھا مگروہ اسے

ایک کے بعد ایک سوال کیے جارہی تھی۔ رامین حیب

حالب جینھی ان کے تاثرات دیکھتی رہی۔ایے معلوم

تھااس دفت ان ہے کچھ بھی پوچھناا نہیں ازیت دیے

کے سوا اور پھی مہیں۔ ایک تو وہ خود اصل صورت

حال سے لاعلم تھیں اور آگر انہیں علم ہو بھی تو بھی وہ

ہمیشہ کی طرح بچوں کو اس معاملے سے دور ہی رکھیں

گ-وہ مجس ہونے کے بادجود خاموش میتھی رہی۔وہ

ون الميس زندكى كاسب سے طويل دن لگا تھا۔ كسى

دو سرے کے کھر میں رہنے کا کوئی جربہ سیس تھا' ہر چیز

رات کودہ مونے کیٹی توایزابسترنہ ہونے کی دجہ ہے

اسے نیندہی نہ آئی افشین اور عامرجب تک جائے

رہے تب تک تو تھیک تھا لیکن ان کے سوجانے کے

بعداے اتن وحشت ہوتی کہ دہ اٹھ کر کمرے سے باہر

آئی اے یقین تھاامی بھی جاگ رہی ہوں گیاس لیے

وہ ان کے کمرے کی طرف برمھ کئی ۔ دروازے کے

یا ہر ہی اس کے قدم رک گئے کیونکہ صرف ای ہی

سیں جاگ رہی تھیں بلکہ پلیا کی آنکھوں سے بھی نیند

كوسول دور تھى۔ مرے سائے من ان كى آنسودك

مين أيك اجنبيت كااحساس مايا مواتها

افشین تمانی ملتے ہی ای کے سرمو کئی۔

أيك كونے ميں جاكر بيٹھ كئے۔

ای کسی باہر چلے کئے۔

اس کے آنے کا۔

وہ سب ابھی اس غم نے نظے بھی نہیں تھے کہ گھر میں ایک نیاطوفان کھڑا ہو گیا۔ اصل ماجرا کیا تھا اسے پچھ خبر نہیں تھی۔ اس دن پایا اور آیا ابو تو گھر نہیں آنے میں بہت دہر ہو گئی تھی بھر آیا ابو تو گھر نہیں آئے۔ جب بایائے گھرمیں قدم رکھاتوان کے چرے بر بھیلا جلال دیکھ کرای بھی سم گئیں۔ بر بھیلا جلال دیکھ کرای بھی سم گئیں۔ بر بھیلا جلال دیکھ کرای بھی سم گئیں۔ ایک منٹ بھی نہیں دہی گئیں۔

مب اینا سمان بانده کو آب، م اس که رقمی ایک منت بھی نمیں رہیں گے۔ "وہ سب ای جگہ ہاکا بکارہ گئے۔ ای میں ہمت نمیں تھی کیا ہے کچھ بوچیئے کی تو چھلا وہ بمن بھائی کیا بولئے مگر جب تائی ای اور پھو چھو چھو چھو چھو کو خبر ہوئی تو وہ دوڑی جلی آئیں۔

"عابد! کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو سہی۔" مائی ای کے چرے پر ہوائیاں ازرہی تھیں۔

''بھابھی! میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ مہرانی فرما کراس معالمے سے الگ رہیں' میں آپ کی شان میں کوئی گرتاخی نہیں کرناچاہتا۔'' پاپا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی' ان کی آنکھیں اتنی مرخ ہو رہی شمیں کہ آمی بغیر چھ ہو چھے اپناسامان بیک کرتی رہیں۔ ''فربیدہ بھابھی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے آخر بہا تو جلے ہوا کیا ہے۔'' پھو بھی حیران پریشان سی آگے مدھمہ۔۔

''باجی آب جی میں نہ آئیں' اگر آب جاہیں تو مارے ساتھ چل سکتی ہن لیکن ہم یہاں کسی قیمت پر نہیں رکیں گے۔ ''باپا کے لہجے میں جٹانوں کی سی بختی تھی۔ بھو بھی کی آنگھیں برسنے لگیں۔ واوا جان کے انقال کو دو ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اور حالات رہے رخ افتیار کرگئے۔

آدمهائی صاحب سے کمہ دیجے گا وہ سارا کاروبار اپنیاس رکھیں مجھے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔" بلانے گھرسے نظتے دفت کماان سب نے آنا"فانا"جو سلان سمجھ میں آیا موٹ کیس میں بھرلیا تھا 'بھر بھی اطلاع دی تب آیا ابونے بتایا کہ دادا جان کی تدفین تک ہو چکی ہے۔ بیہ سب س کر اسے حیرت ادر صدے کی ملی جلی کیفیت میں ایسا ہی کوئی فیصلہ سناتا تھا۔

"اتنا کھ ہوگیا اور کسی نے جھے اطلاع نہیں دی ' میں ملک سے باہر تھا کوئی دنیا سے باہر نہیں تھا۔ " "بیٹے تہمارے امتحان ...." آیا ابو اس کی آواز میں تھلی آنسودس کی محسوس کر کے رسانیت سے میں تھلی آنسودس کی محسوس کرکے رسانیت سے کہنے گئے۔ اس نے در میان میں بی ان کی بات کا ف

"امتحان میں بعد میں بھی دے سکتا تھا تھو ڈادنت ہی ضائع ہو آتا کم از کم ایک بار داداجان کو د کھے تولیتا۔ آخری بار میری ان سے بات ہوئی تھی تب بھی وہ بار بار پوچھ رہے تھے ہم کب آؤ گے بہت دل چاہ رہا ہے تم سے طنے کا۔ کتنے دن ہوگئے تمہیں دیکھے ہوئے وہ دہ اس دفت بھی بہت بیار ہوں گے تب ہی۔ "اس سے بات پوری کرنامشکل ہوگئی تھی۔ بات پوری کرنامشکل ہوگئی تھی۔

در جمهور خود كوسنبهالو ميس في تمهيس بيه سباس لي نميس بنايا كه تم برديس ميس اكيلي اتنا برط دكه برداشت كرد بلكه بيه ميس في اس ليه كما ب كه جب تم برداشت كرد بلكه بيه ميس في اس ليه كما ب كه جب تم يمال بهنجو تو تمهيس ايك دم دادا جان كونه با كردهجكانه يمال بهنجو تو تمهيس ايك دم دادا جان كونه با كردهجكانه كيد."

"دوهیکا بہت جھوٹا لفظ ہے 'میرے احساسات کو بیان کرنے کے لیے میں کب سے امتحان ختم ہونے کا انظار کر رہاتھا۔ سب سے زیادہ بجھے داداجان سے ہی خواہش تھی اب جب دہ نہیں ہیں تو میں کیا کروں گا آگر میں آب سب میں سے کی سے ملنا نہیں جاہتا' کسی سے بات بھی نہیں کروں گا آئر دی انہیں خواہتا' کسی سے بات بھی نہیں کروں گا آئر دی انہیں خواہتا' کسی سے بات بھی نہیں کروں گا آئر دی انہیں خواہتا کہ مرف وقتی ابال ہے کچھ دن میں ٹھیک ہوجائے باتھا یہ صرف وقتی ابال ہے کچھ دن میں ٹھیک ہوجائے دی گاشازیہ نے جب رامین کو تایا تواس نے بھی بہا وہ وہ اس نے تھی بہی کہا۔ آجا کیں حے۔ "اس نے شازیہ کو تسلی دی۔ خودا سے آجا کیں حے۔ "اس نے شازیہ کو تسلی دی۔ خودا سے بھی کہرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی مرے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی میں میں کے ملال نے گھر لیا تھا۔ کتناا نظار تھاداداواجان کو بھی میں کہا

ہوئی اچانک ہی اسے کسی غیر معمولی بن کا احساس ہوا۔ اس کا دھیان کھڑی ہر بھیلے پردوں کی طرف گیادادا جان ہمج اٹھتے ہی کھڑی کے بردے کھول دیا کرتے ہو۔ آجان کے کمرے میں بھیلی تاریکی بہت پر اسمرار لگ رہی تھی۔ رامین نے ڈرتے ڈرتے ان کا ہاتھ ہلایا۔ ان کا ہاتھ برف کی سل کی طرح ٹھنڈا تے ہو رہاتھا اس نے جسے خوفزدہ ہو کراپناہاتھ بیچھے تھینج کیا اور تیزی اس سے دوڑتی ہوئی کمرے سے باہرنگل گئی۔

''ای!ای!ای!! اس کے دیوانہ دار چلانے پر ای سمیت مائی ای اور پھو پھی گھبرا کر کجن سے بھاگی چلی سمیت مائی ای اور پھو پھی گھبرا کر کجن سے بھاگی چلی سمیں۔

'''می ای دادا جان کو چھ ہو کیا ہے وادا جان کو چھ ہو گیاہے۔"اس پر ایک ہزیاتی کیفیت طاری تھی۔ کھر میں ایک دم کرام مچ کیا۔ ای اور پھوچھی ایک ساتھ دادا جان کے کمرے کی طرف بردھیں بلکہ اس کی غیرہونی حالت و مليه كرياني اي كي الحي التي التي الأل يعول كيف وه آگے بردھ کراہے سنبھالنے لکیں۔ یقیناً"اسے دھیکا لگاتھا۔اے ہی کیا کھرکے تمام بچوں کے کیے بیدایک الميه تقاروه سب اين مال باب سے زيارہ اسے وادا جان کے قریب تھے۔ان میں جی **رامین ان سے** سب سے زیادہ مانوس سی۔ اس کے لیے صورت حال با قابل برداشت تھی۔وارا جان کاسوتے میں ہی ہارث فيل ہو گيا تھا 'بظا ہران کی طبيعت سنبھل کئی تھی' مکر موت کو طبیعت سے کیا مرد کار۔اسے جس وقت آنا ہو آہے'اس وقت انسان جاہے کتناہی صحت مندہو اسے دنیا سے جانا ہی ہو آ ہے۔ داوا جان کی موت سے یورے کھرمیں ایک سوگواری چھاکئ تھی۔ شازبیے نے

بتایا۔
دخشروز بھائی کوداداجان کے انقال کی خبرہوگئی ہے
اور انہوں نے غصے میں اپنے آنے کا ارادہ کینسل کردیا
ہے۔ "تو رامین کو زیادہ تشویش نہ ہوئی۔ ایک طرح
سے اسے شہروز کا ردعمل بالکل درست لگا۔ دادا جان
کے انتال کے نودن بعد اس کے سمسٹر ختم ہوئے تھے
ادر جب نودن بعد اس نے خوشی خوشی اینے آنے کی
ادر جب نودن بعد اس نے خوشی خوشی اینے آنے کی

83

میں کھی مدھم آواز صاف سنائی دی۔

"ابوسی کی باقیں نہ کروں توکیا کروں۔ ڈیڈی اسے
اداس ہیں انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے کسی
سے بات بھی نہیں کرتے۔ سارا دفت افس میں
مھوف رہتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ برنس کاسارا
بوجھان بر آگیا ہے۔ رامین!اگر اس دفت کسی نے ان
افتیار کر جائے گی اور تم ذاہور جارہی ہو'ا تنی دور چلے
افتیار کر جائے گی اور تم ذاہور جارہی ہو'ا تنی دور چلے
جانے پر ہمارا آبس میں کوئی رابطہ ہی نہیں رہے گا۔ "
جانے پر ہمارا آبس میں کوئی رابطہ ہی نہیں رہے گا۔ "
شازیہ جذباتی ہو رہی تھی۔ رامین کے ضبط کرتے

''سب ٹھیک ہو جائے گایار' میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم مجھے بھی راا دو۔ چلواٹھو بس بھرگئی ہوگی' تمہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گ۔'' دوکمیا مطلب؟ تم بس میں نہیں جاؤگی ؟''شانہ

د حميا مطلب؟ تم بس ميں نهيں جاؤگی؟ "شازيه کی۔ درنه محمد من سر مار مدر عرب عرب

دونہیں مجھے اور افتین کو پایا لینے آئیں کے بجھے انکل کے گھر کالیڈریس پانٹیس "

"کھیک ہے ' پھر میں بھی چیا جان کا انتظار کرتی ہول۔ مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔"شازیہ آنسو یو مجھتی عزم سے بولی۔

"فضول باتنگ مت کروامی " آئی ای اور پھو پھی سب پلیا اور آما ابو کے غصہ محصد انہونے کا انتظار کر رہے جیں پھرتم کیوں تو پوں کارخ اپن طرف کرنا جاہتی ہو۔" رامین ڈپٹ کر ہوئی۔

''ان کا روٹیہ دیکھ کر گگیا تو نہیں کہ ان کاغصہ بھی شھنڈ اہو گا۔''شازیہ کے اداس سے کہنے پر رامین ایک لمجے کے لیے لا جواب سی ہو گئی' بھر سنجھل کر کہنے گگ

"تہمارے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تم جاؤئیں بھی جارہی ہوں ہو سکتا ہے پایا ہمیں لینے آ گئے ہوں۔" رامین کندھے پر بیک ڈال کر کھڑی ہو گئے۔ دہ صرف شازیہ کی باتوں سے فرار ہو رہی تھی ' ورنہ وہ جانتی تھی بایا کو آنے میں ابھی بہت ٹائم گئے گا۔ دہ شازیہ کو جھوئی تسلیاں نہیں دیتا جاہتی تھی کیونکہ خود

پھوپھی نے چاجان سے ملنے کی کوشش بھی کی مگرادھر پچاجان نے بھی ایک، می رٹ لگار تھی ہے اب اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔" رامین کادل چاہا کہ اسے بتا دے کہ آیا ابو نے ان برچوری کاالزام لگایا ہے لہذا پایا کا روعمل بالکل جائز ہے مگروہ بیات کہ جسکی امی بیانے نے گھرمیں ان متیوں سے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا اب اگروہ بیہ سب شاذیہ کو بتاتی توشازیہ پھوپھی اور آئی امی اگروہ بیہ سب شاذیہ کو بتاتی توشازیہ پھوپھی اور آئی امی ایسائی لگنا کہ اس کے والدین ان کے خلاف بچوں کے ایسائی لگنا کہ اس کے والدین ان کے خلاف بچوں کے کان بھررہے ہیں۔

و کیا تم آیک ہفتے بعد اپنی نانی کے گھر نہیں جا سکتیں۔"شازیہ اسے خاموش دیکھ کررو دینے دالے انداز میں بولی۔

'دکیا فرق پڑ آہے دو دن ہوں یا ایک ہفتہ۔" رامین سپاٹ کہج میں بول۔

"ایک ہفتہ بعد شہور بھائی آرہے ہیں۔" رامین نے چونک کرشازیہ کوریکھاان ساری بریشانیوں میں وہ توجیسے بھول ہی گئی تھی کہ تایا ابو کے گھرانے سے ایک رشتہ اور بھی جڑا ہوا ہے۔

دشهروزهائی نے ابھی گھرمیں کسی ہے ذکر نہیں کیا ہے وہ کمہ رہے تھے میں ہاپا ہے سخت ناراض ہوں لنذا انہیں پچھے تہ سب پر بھی ہے گر انہیں پچھے ہتا ہے تم سب اس وقت بہلے ہی بہت اب سیٹ ہواس لیے میں نے اپنی ذکلی کسی اور دفت کے لیے ہواس لیے میں نے اپنی ذکلی کسی اور دفت کے لیے اس رکھ چھوڑی ہے۔ وہ سب کو سربرائز دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا نہیں 'یمال آپ کے لیے اس میں نے ان سے کہا نہیں 'یمال آپ کے لیے اس کے سال ہو گئے ہو اپ اس کی شکل دیکھتی رہی۔ گیا۔ رامین جی چاپ اس کی شکل دیکھتی رہی۔ گیا۔ رامین جی چاپ اس کی شکل دیکھتی رہی۔ ملنے کا۔ تین سال ہو گئے ہیں بھائی کو گئے ہوئے۔ نشازیہ میں بھائی کو گئے ہوئے۔ نشازیہ میں بھائی کو گئے ہوئے۔ نشازیہ دوبائی ہوگئی۔

دهم اتن ایوسی کی باتیں کیوں کررہی ہو۔بایا اور آبایا ابو کے بچھ صلح ہو جائے گی۔"رامین اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے اس کاہاتھ دبا کر ہولی۔

كر آجائے كافيملدات بالكل صحيح لگ رہاتھا بہلی بار اس کادل آیا ابو کی طرف سے میلا ہواتھادہ خود بھی اس كهرمين قدم نهيس ركهناجاه راي تهي اورائطي ليجه دنول میں اے اندازہ ہو گیا کہ شاید اب بھی اس کھر میں دوبارہ جانے کی نوبت آئے گی بھی سیں۔ کیونک پالے نے قطرجان كاسارى تياريان كرلى تعيس ادران جارون كو و فتی طور پر لاہور میں نالی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ دادا جان كابرنس مختلف ممالك ميں يھيلا مواتھااس ليصاليا اور آمایا ابو کو اکثریا کستان سے باہر جانا پڑتا تھا۔ ان کے ورسرے ممالک میں دوست جی بہت سے اور دہاں برنس کرنے کے قاعدے قانون سے بھی دافف تھے۔ یایا نے جانے کے دو مہینے بعد ہی ان سب کو بھی قطر بلوا ليا-جب تك وهسيباكتان من تصالمين اميدهي تھی کہ شاید آیا ابویا کھر کاکوئی فردان سے بلنے آجائے مربائستان چھوڑنے کے بعدید امید بھی ستم ہو گئ-جب انہوں نے دادا جان کا دہ کھرچھوڑا تھاتو اس کے ياع دن بعد ہى وہ لامور حلے محمّے تھے اور ان يا بج دنوں میں سے بھی وہ صرف آخر کے دو دن اسکول می تھی ا جس کی دجہ ہے اے شازیہ ہے بات کرنے کاموقع ل کیا تھااس نے شازیہ کو بتاریا تھا کہ دہ اپنی تائی کے کھر جاری ہے سین پلاکوسی کا حسان لیتا پہند سیس اس لیے وہ تالی کے کھرسے جلد ہی ۔۔۔ کہیں اور شفٹ ہوجائیں ہے۔اس دقت تہیں پاتھاکہ انہیں اپناوطن جھوڑنا پڑے گا ورنہ وہ اسے یہ بھی بنادیتی شازیہ تو اس کاروسرے شہر چلے جانے کاس کرہی بریشان ہوگئی۔ دحل ہور میں تو ہارا کوئی رہنے دار سیں ہے کہ اس ے ملنے کے بمانے ہم تم لوگوں سے ملنے آجا میں۔ ا ' میرے خیال سے جو کھھ ملیا ادر مایا ابو کے بیج ہوا ہے اس کے بعد ہمارا دور چلے جاتا ہی تھیک ہے۔ رامين يرسوج إنداز مين يولى-

ورکھر میں تو کسی کو بہائی نہیں کہ ان کے بیج ہوا کیا ہے ای بوچھ بوچھ کر تھک کئیں کیان ڈیڈی کچھ جاتے ہی نہیں تیج بوچھو تو جھے تو بہت ڈرلگ رہاہے آگر صورت حال میں رہی تو حالات بہت بگڑجا کمیں گے۔ د مجائی صاحب نے بہاں تک کمہ دیا آگر میں ابھی بھی چیے واپس کر دوں تو تھیک ورنہ دہ پولیس کو بلالیں سے۔"

ا ''نولیس!''امی کی آوازے ان کے گمرے صدمے کان از ان اور ان افقال

كابخولي اندازه بورباتها-" "بل بوليس ميں نے كمه ديا ان سے آكر آب كو الكاہے كەمس اين ى كاروبار ميں چورى كرسكتا ہول تو ہیں بھلے ہی ہولیس کوبلالیں۔میرا تعمیر مظمئن ہے جهد سي كاور شين-زبيده تم يقين نهيل كرسكتين بهائي صاحب نے میرے لیے لیے الفاظ استعال کیے ہیںوہ کمہ رہے تھے جھے خاندان کی عزت کی بروائمیں ہے میں دنیا کے سامنے اپنے کھر کا تماشا بنانا جا ہتا ہوں۔ انہوں نے دھملی دمی کہ میں ایک دن کے اندر اندر ساری رقم ان کی تیبل برلا کرر کھ دوب توان کا دعدہ ہے کیہ وہ اس معاملے کو ہی حتم کر دیں گے۔ اُنہوں نے بغیر کسی تقدیق کے مان لیا ہے کہ کمیے میرے ہی اس میں۔ بورا ڈرامہ رجا کرمیں نے اکاؤنٹ سے اتن بڑی به نکال الی-سارے اساف کے سامنے انہوں نے بیہ سب کما۔ بے عزتی کے احساس نے میرے سوچنے کی صلاحیت سلب کرلی- میں ان سے سے کمہ کر ایکیا کہ بجھے آپ کو کوئی صفائی شمیں دیں۔ مجھے اس دولت جائدادمیں سے کھ میں جاسے میں اب اس کھریں 🥏 جھی نہیں رہوں گاہیا بھی آپ کو مبارک ہو۔عصے میں ' میں تم لوگوں کو بھی ایک کانٹوں بھرے راستے پر صيف لايا مرجه كوتي جهتاوا ميس انتاء الندامين حمهیں عزت کی روتی ضرور دول گابس چھے دن<sup>ا</sup>س کھر میں رولو۔ "امی نے بالا کی بات کے جواب میں اسمیں وهرول تسلیال دی شروع کر دی تھیں-رامین مششدری این جکه کوئی تھی۔بایا کی آوازسے صاف لك رہا تھا كدوه رورے ہيں۔اس نے بھى تصور بھى میں کیا تھا کہ اس کے پالے جیسامضبوط اور مبادر انسان اس طرح توٹ سکتا ہے۔ چوری کے الزام نے وہ بھی سکے بھائی کے لگائے الزام نے ان کی عزت تقس کوبری المرح تفيس بهنيائي تقي-ان كابرنس اور كفركو تهوكرمار

تمهارے پلیا کوئی نہ کوئی انظام کرلیں گے اور پھر یہ گھر ہے ہونٹ کانے کئی۔اب بھلاوہ انہیں کیا مجھاتی۔ خودہی کو متمجھانے لگی۔

آئے گا ال يہ ہو سكتا ہے كه وہ شازيد كو اسكول چھوڑنے آجائے اب تواہے قانونی طور پر ڈرائیونگ لائسنس مل گيامو كار آكراے خيال نه بھي آيا توشازىيە خود صد كركے اسے اسكول طنے كے ليے ضرور كے كى ا کیکن ضروری تهیں وہ اس کے کہنے سے آئی جائے ہو سکتا ہے'ان تین سالوں میں اس کی وہ سوج مزید گری ہو گئی ہو۔ '<sup>دا بھ</sup>ی کرلیتا ہوں بعد میں جھوڑود گا۔" اچھاہی ہے ہم چلے جامیں کم از کم بھرم تورہ

نانی کے کھروفتی طور پراس کی طبیعت بہل تی وہاں اس کی ہم عمر کزرز تھیں 'جن کے ساتھ شروع کے چھ دن تواجھے کزر کئے۔ باقی کے دن اس کی خوددار طبیعت ير كرال كزرنے كے 'ب شك بايا ' ناتا جان كے ہزار منع کرنے کے باوجودان کا خرج تاتاجان کو زبردستی تھا دیتے چربھی کھر کی چزیں استعال کرتے وقت اسے ایک عجیب می شرمندگی اینے حصار میں لے لیتی۔ افشين اور عامراس طرح تهيس سويجير تنصح مكروه بهي بهت جلد بور مو محتم مي نكدان سب كالسي اسكول مين اید میش مهیں مواتھا کیونکہ ان کاارادہ بیشہ یہاں رہنے كالهيس تفابغيرنسي مفرونيت كے سارادن كھريس بيتھ رہنا وہ بھی کسی دوسرے کے کھرمیں 'یقیناً" ایک اکتا دين والاعمل فها وماه بعد جب الاست قطري ان سب کاویزا بھیجاتو ملک چھوڑنے کادکھ ضرور تھا عربیہ

"بينے ہم بيشہ ناني كے كھر سيس رہيں كے مجھی تو ہمارا اپنا نہیں ہے ہم یمال کب تک رہ سکتے ال مجمران محسن اسے تابی کے کھرلا محدود مدت کے لیے جا کر رہنا اچھا نہیں لگ رہاوہ خاموتی

وفشروز أكر أبھي گياتو كون ساوه ان سب ہے ملنے

جائے گا۔" ایک کے بعد ایک سوچ نے جیسے اس کا ذبن شل كرديا -وه مسحل انداز ميس كارميس آجيهي -

ہی کتنابیبہ خرج ہوا ہو گا۔"

" آئی تھیک کمہ رہی ہیں عامر۔ بجھے توالٹا حیرت ہو رہی ہے ایانے میرسب کیے کرلیا۔ ایک طرف وہ کہتے میں کہ دادا جان کی جائیداد کوہاتھ بھی ہمیں لگا تیں تھے' بھریہ سارے اخراجات انہوں نے کیسے پورے کیے انہوں نے ایبا کون سا برنس شروع کر دیا۔ جس کی شردعات میں ہی اتن آمل ہو گئے۔" سینڈل کے المدنيب كلولتة وقت لمحد بحرك ليے رامين كے ہاتھ رك يك ميونكه وهيايا اور آما ابوك بي تنازع كاوجه

اطمينان اس وكه يرغالب أكياتها كه وبال وه ابني يرهماني

نے سکون کاسانس لیا تھا' حالا نکہ کھر میں ضرورت کی

لو ھی ہے اس کھر میں آئی ہوتی تواس کے احساسات

یقینا" کچھ اور ہوتے بہتے کے دو ماہ اس نے جس طرح

جِلد از جلد اینے کھر پہنچ جانے کی خواہش کے ساتھ

كزارے تھے 'اس كے بعد يهال آكر اسے كمري

"استے چھوٹے سے کمرے میں مہم متنوں کیے

" "آہستہ بولوعامر-اگریایا نے س لیاتواسیں کتناوکھ

ہو گا۔ استنے کم وقت میں اتنا کچھ مہیا کرتا کوئی آسان

باب سیں ہے۔ وہ بھی ایک نے ملک میں نے 'نے

بزنس کے ساتھ۔ ہم سب کے ویزے اور ٹلٹ میں

رہیں گے جو المین خشمکیں نگاہوں سے اسے دیکھتے

طمانیت تحسوس ہوئی تھیٰ تمرعامر کامنہ بن گیا۔

چھو۔ نے سے دو کمرول کے فلیٹ میں پہنچ کر رامین

تی چیزس موجود نهیس تھیں اگروہ داداجان کی بری ی 🔱

ووبارہ شروع کر سلیں کے۔

"لیا استے سالوں سے دادا جان کے ساتھ برنس کر رے بتھے ان کااپناالگ اکاؤنٹ وغیرہ کھے توہو گا پھران کے دوست نے برنس کے لیے بینک سے لون جی ولوایا بسیالاً کوہم سب کا پیٹیا گئے کے لیے داواجان کی جائداد میں حصتہ مانکنے کی ضرورت تہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آیک بات بالیا کی غلط ہے ان کی الزائی جا ہے جس وجہ ہے جی ہوتی ہوائیس اس طرح ایناحق تہیں

M

يرصف والى عاليه جب اسكول جمور كركني تهي تبوه بباے اسکول کے باہر ٹھیلے پر جات کھلانے لائی نقیں اور تب اس نے ایک جاک نکال کر دیوار پر لکھا

ود بمجھے بھولنا نہیں!'' رامین بے ساختہ بلٹ کراس عمارت کی طرف ریکھنے لگی۔ یہ ایک فیکٹری کے چھلے جھے کی دیوار تھی۔ جس پر مدتوں سے بینٹ نہیں ہوا تھا۔عالیہ کے وه الفاظ اب بھی وہاں موجود سے صرف وہی مہیں وہاں جانے لوگوں نے کیا کیا نشان لگار کھے تھے۔ کسی نے

اس عمارت کے برانے بینٹ پر طنز کے طور پر اسے بھوت بنگلے سے تعبیر کیا تھااور نسی نے نشانی کے طور پر ایک انسانی کھویڑی برود مڈریوں ہے کراس کانشان بنا کر خطرے كالحصوص نشان بناديا تقابالكل غيرارادي طورر رامین نے اینا مار کر نکال کیا اور دیوار پر کھھ لکھنے لکی

افشین جواس کی سوجوں سے بے خبرای ہی دھین میں بولے جارہی تھی تھٹا۔ کراس کالکھارڈھنے لکی۔

" نوٹ سکتے ہیں بس ایک کمنے میں رفتے

افشین نے جیے حیران ہو کررامین کوریکھائی سوال اس کے ذہن میں ایک ساتھ ابھرے تھے مردامین کے چرے پر تھلے تاثرات وہلی کربظا ہر مرمری انداز میں

و د شعرتو اجهاب مردد سرام مرحه بولکصین-"رامین اس کی آوازیر جیسے نیندسے جاک اھی۔اسے خوداب يا چلا تفاكه أس نے كيا لكھاہے وہ شعر كا و سرا مصرعه دہرانے کی ممراہے بالکل یاد نمیں آرہاتھاکہ بیشعر اس نے کب اور کمال پڑھا تھا تب ہیایا کے آجانے پر وہ اسکول پر آخری الوداعی تظرو التی ان کی طرف برم

ای اکیا ہم کچھ دن اور یہاں نہیں رک سکتے۔ رامین کے کہنچ میں بھیک خود بخودسمٹ آئی ھی۔ای نے چونک کرا ہے دیکھا۔وہ ایئر پورٹ جانے کے لیے

اسے امید نہیں تھی کہ ان کے پیچ بھی صلح ہوگی۔ الاسالك را ب تاجيه مارے جي سارے رشتے حتم ہو گئے۔"ایسے زیردستی بس میں بٹھا کر جب وہ الرائب في توشازيه كے بغيرنه ره سكی-رامين چھ كھے اسے دیکھتی رہی 'پھرافشین کے ساتھ اسکول کے گیث ہے باہرنکل آئی۔وہ شازیہ پر نہی ظاہر کررہی تھی کہ پایا الميس لينے آ كتے ہول كے وہ ودنوں اسكول سے تھوڑے فاصلے پر بنی عمارت کی دبوار سے لگ کر کھڑی

''آپ نے شازیہ باجی کو کیوں بتایا کہ ہم لاہور جا

رہے ہیں۔ ہم کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جارہے ہیں' جلدہی آجائیں کے اور پھرسلے کی طرح ساتھ رہیں تے۔"افشین کامور کافی خوشکوار تھا۔اسکول سے غیر متوقع چھٹیاں جو مل کئی تھیں مکررامین جانتی تھی کہ ب بایا صبح انہیں اسکول چھوڑنے آئے تھے تو وہ رسیل سے بھی ملنے گئے تھے انہوں نے بتایا تو نہیں تھا الیکن وہ ضرور ان کے سرتیفکیٹ لینے آئے ہوں کے۔ افسین جے وقتی چھٹیاں سمجھ کر خوش ہو رہی تھی وہ ان کے اسکول کا آخری دن تھا۔وہ بے اختیار اسکول کی عمارت کو دیکھنے گئی۔ بچین سے وہ ای اسكول مين يراه راي تهي كتني يادين وابسته مهين اسكول كے ساتھ - اسے بالكل اندازہ تہيں تھاكہ وہ وہ اپنے اسکول کو اس طرح چھوڑے کی۔اسے وہ لمحدیاد آنے لگاجب وہ اور شازیہ پہلی بار اسکول آئے تصے آیا ابوجب اسیں چھوڑ کر جانے لیے تباس کیٹ کے پاس وہ دونوں بری طرح رونے لکی تھیں۔ نرسری میں وہ جمال جانی تھیں اس کے مقاطعے میں ایس اسکول کی عمارت بهت بردی اور خطرتاک لگ رای ھی۔ ایکلے کئی دنوں تک وہ ودنوں ایسے ہی روتے روتے اسکول جاتی رہی تھیں 'پھرسب سے مہلے ان ددنوں کی دوستی تمرین تای ایک لڑی سے ہوئی تھی اور پھرجیے دوستوں کا ایک سلسلہ چل نکا تھاجن میں سے كتني ہي لژكيال دوران تعليم ہي اسكول چھوڑ كئي تھيں المانے ان کی کیا مجبوری رہی ہو گی۔ کلاس فقتھ میں

اس بارجو ہاتھ میں نے ماراہ وہ تظرانداز کرنے کے قابلِ مہیں۔میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی شبوت مہیں قا۔ میں نے عمد کرلیا کہ اس کھر کا یانی تک میں ہوں گاتمہارے آیا ابو کو مجھی اینے کیے یر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ آٹھ سال ہونے والے ہیں **۔** مہمیں اس کھر کو چھوڑے ہوئے "کیلن تہمارے تایا آبو نے بھی بلٹ کر نہیں یو چھا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مر معے میرے ول میں ان کے لیے احرام تھا۔ اس کیے میں نے بھی تمہارے سامنے ان کی برائی سیس کی۔ بھی روایق انداز میں انہیں کوسا نہیں۔ لیلن آ نکھیں بند کرنے سے دنیامیں اندھیرا نہیں ہو جا آ۔ ہم اس انظار میں کب تک بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ آیک دن وہ تمہاراہاتھ مانکنے آئیں کے اور بالفرض تمہاری ای کی خواہش کے مطابق ایسا ہو بھی گیالو تم خود سوچو تمهاری اس گھرمیں کیاعزت ہو گی جب بیرسب ہوا تب شہوز دہاں نہیں تھا اس نے وہی سنا ہو گاجو کھر والول نے جایا ہو گا۔ تم ساری زندگی اس کھر میں میرے غبن اور فراڈ کے طعنے ستی رہو کی اس کیے میں

جابتا ہوں اس رہتے کو حتم کردیا جائے۔" رامین جوابھی تک سانس روے ان کی ہاتیں سن ر ہی تھی ان کا آخری جملہ س کرچکراکررہ کئی ایسالگ رہاتھا جیسے زمین ای جگہ ہے ال کی ہو غیرار اوی طور براس نے صوفے کے ہتے مصبوطی سے مکر لیے جیسے وہ کر جائے گی۔ پایابد ستور چھت کو دیکھتے ہوئے اسے شرى نقطه نظر سنجهانے لکے مکروہ تو مجھ سن ہی شیں رہی تھی اینے آس باس اسے انتا شور سنائی دے رہاتھا جيسے كئي عمار تيس ايك ساتھ زمين بوس ہو كئي ہوں سايا ایک دم این جگہے اٹھ کراس کے مہانے آ کھڑے ہوئے اپنے سرران کے ہاتھ کالمیں محسوس کرکے دہ الميس خالى خالى نظرون سے ديكھنے لكى۔

"نظلاق بھلے ہی ناپیندیدہ ہو مکربیہ آیک جائز تعل ہے جب ندہب نے ہارے کیے آسانیاں رکھی ہی تو ہمیں خوا مخواہ کا تردد نہیں کرتا جاہے۔" کولی چیز چھناکے ہے اس کے اندر نولی تھی۔ کیا کوئی باپ اپنی

نكلِانا - كمر آب كون من تصيب كر آب كى بريشاني دو کی کردی گئے۔"

مسیں بہال میڈیکل کی نف پرمائی ہے جان چھڑا كرچھنياں كزارنے آئى ہوں اور تم الجبرا سے بھى زيادہ مشكل سوال لے كربين جاتى ہو-"رامين اس كى بات ہے متعنق ہونے کے باوجود نظا ہربے نیازی ہے کہتی مر وہ کننی بھی بے نیازی دکھاتی حقیقت ہے آ تکھیں تهیں چراسکتی تھی اپنا ہاؤس جاب مکمل کرے جب وہ قطر آئی تواس ارادے کے ساتھ کہ مزید تعلیم حاصل كرف كي ليه كينيدا جلى جائے كى وہال اى كى خالد زاو بمن رہتی تھیں انہوں نے ہی بیر مشورہ دیا تھا۔معاشی طور بربیہ قدم اٹھاناان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ لوگ اب ایک ڈیل اسٹوری ولامیں شفٹ ہو کے يتهد افشين كى يراهانى تورامين سے بھي زيان ممنكى تھی کیونکہ دود ہیں بونیور ٹی میں پڑھ رہی تھی اورا کلے سال وہ عامر کو بھی البی ہی کسی یو نیور سٹی میں داخل كرانے كاسوچ رہے تھے مراس سے يہلے كه وہ پايا سے کوئی بات کرتی ایانے خود ای ذکر چھیڑویا۔اس وقت کھربر کوئی بھی موجود مہیں تھا۔ ان کے خاص طور پر بلوائے سے وہ سمجھ کئی تھی کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ مکران کی طومل تمہید اے البحص میں مبتلا كرنے لكى وہ اسے اپنے مشكل سے سيٹ كيے كئے برنس كيار عين بتار ب تق وکلیاتم جانتی ہو میں نے تمہارے دادا جان کا کھر

كيول جھوڑا تھا۔" رامن اس سوال كے ليے بالكل تیار نہیں تھی وہ اچیسے کے عالم میں انہیں دیلھے گئی۔ "جی وہ ۔۔۔ تایا ابو سے کوئی کڑائی ہو گئی تھی"آپ ی-"انہیں منتظراکراہے کہنارا۔

''وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا تنہیں لڑائی کی وجہ معلوم ب-"رامین نے بمشکل سرتفی میں ہلا دیا تو وہ صوفے کی بیک پر سر نکاتے ہوئے چھت کی طرف

وتمارے آیا ابونے مجھ پر غبن کاالزام لگایا تھا ان كاكهنا تقاجھونے موتے فراد تو میں كريا ہی رہتا تھا مگر

بجائے ہاسل کا نتخاب کیا تھااسے حقیقتاً "اسے ملایر لخرتها جنہوں نے اتنے کم وقت میں اتنی ترقی کرلی تھی۔ میڈیکل کی تعلیم کے دوران امی جب بھی پاکستان أتنس وہ بھی ان کے پاس تانا کے کھر آجانی ایسے میں اس کی شادی کا ذکر ضرور آیا تھاجس پر نائی ہمیشہ میں

والروه لوك بالكل خاموش بين الوتم لوك بيل كرو آخرتم لڑکی والے ہو۔" رامین کے تن بدن میں آگ لگ جاتی کیاوہ اتن کری برس ہے کہ وہ لوک اپنانے کے لیے تیار نہیں اور اس کے ماں باپ بھکاریوں کی طرح ان کے در برجا کر سوال کریں مکروہ بھی ان کی بات میں بولتی نہیں تھی۔ای تفکرے کہتیں۔ " جھے خود ہول اسمتے ہیں اس کے بارے میں سوج

سوچ کر۔ مگراس کے پایا تیا نہیں کیاسویے جیتھے ہیں اُ مجھے لکتاہےان کی ضد بنی کا کھر اِجاڑدے گ۔ '' میں تو تمہارے ایا ہے کہتی ہوں' آپ جا کر رامین کے تایا ہے بات کریں۔ مکران کا ایک ہی جواب ہو آہے "رامین کا باب موجود ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں جے میں سیس برنا علمي الهين بات اور بكرنه جائي "مي بوجهتي ہوں اس سے زیادہ اور کیا بکڑے گ۔" تانی کا بریشان کہجے میں کہناو فتی طور پر اے مظمئن کر دیتا۔ کم از کم ناتا اور <u>اما</u>' تایا ابو کے سامنے پہل کرکے اسے بے وقعت ہیں کریں کے خلص ضرور بردھ جاتی ' آخر سے مسکلہ کیے حل ہو گا؟افشین اکثر کماکرتی تھی۔

" آئی ای کی بریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ کو ج میں ڈال کردو ہے تقسیم کردیا گیا مگرایا کرے آپ کی پریشانی فورے منٹی پلائے ہو گئی۔" دکریا مطلب ہے اس ضرب اور تقسیم کا۔" را من

شخت چر کر پوچھتی جب ہے اس نے اکنامکس کی تھی وہ اليي ي باتيل كرنے لكى تھي۔

'' بھئی جب شہروز بھائی آسٹریلیا جارہے تھے' تب تانی امی بهت بریشان تھیں تا۔ان کی پریشانی دور کرکے کے لیے آپ دونوں کا نکاح ہوا تھاتو حاصل ضرب میں چھوڑتا چاہیے۔" عامرنے کئی دفعہ کی کمی بات بھر

دہرائی۔ دوہو سکتا ہے کل کو بالا اس بارے میں بھی سرمامسئل سوچیں۔ فی الحال تو ان کے سامنے سب سے بر<sup>و</sup> مسئلہ برنس میں اسے یاوں جمانے کا ہے۔ان کی ساری توجہ صرف این کاروبار بر مولی چاہیے-"افشین جمالی ليتى بسترير كيث ئى۔

U

وہ ان کی زندگی کا بہت مشکل دور تھایلیا نے نیا نیا برنس شروع کیا تھا چنانچہ ای قدم قدم پر کھر کی ضرورتوں کو دبا کر کزارا کر لی تھیں' پیمال تک کہ اعظم دو سال تک وہ پاکستان بھی شمیں گئے ادر کیونکہ اس کا سارا تنھیال لاہور میں تھا۔اس کیے کراجی ہے ان کا رابطه ایک طرح سے بالکل حتم ہو گیا تھا۔ آیا ابو ک وجہ سے انہوں نے بھی کھریر فون نہیں کیا اور نہ ہی آئی امى يا بھوچھى كو بھى خط لكھا عالا نكسان دونوں سے ان کی کوئی تاراضی تبیس تھی مکردو سری طرف سے انہوں نے بھی کوئی بیش رونت تہیں کی تو خود بخود اتا کی ایک دیوار ان کے درمیان کھڑی ہو گئی 'پھرایک دن جب بھوچھی جان کے وصال کی خبران تک جبیجی تو تننی دریہ تك الهيس يفين ہى شيس آيا۔ كھركے استے برے سانحہ کی خبرانہیں باہر کے لوکوں سے ملی تھی وہ بھی گئی دنوں کے بعد 'ایک رت بعد پایانے مایا ابو کوفیون کیا اور جو منہ میں آیا کہ ویا ان کے کچھ الفاظ واقعی قابل گر دنت تھے 'مگریایا کو جو د کھ پہنچا تھا اس کے پیش تظیروہ به سب کہنے پر حق بجانب تھے وہ سری طرف شاید مایا ابونے بھی انہیں بہت کچھ سنایا تھا اس کیے جب دو سال بعد وہ سب چھٹیوں میں پاکستان کئے تو صرف لامورے موکروایس آئے اور پھر مرباروہ صرف لامور تک جا کروالیں آجاتی آہستہ آہستہ ان کے معاتی حالات اليھے ہوتے گئے۔

رامین نے لاہور کے بہت برے میڈیکل کالج میں ایڈ میشن کے کیا۔اس نے نانا نالی کے کھر میں رہنے کی

اورندہی کسی فیمل ہے۔" "أبي! بچول جيسي باتيس مت كريس آپ كيا كه كر منع كرين كي اب اكروه بيرسب كرري بين تويقيينا "ياياكي مرضى سے كررہى ہيں آپ في الحال جلي جائيں ابھي آب کا ممال سے چلے جانا ہی اچھا ہے ورنہ مایا کوئی قانونی کارروانی نه شروع کردیں۔"رامین اس کی بات ير عمراسانس هينج كرره كئ-

W

فِرانسِ البِيرُبُورث بِراس كاببلا أيك كَفْنا كافي آرام ے کزر کیا مراہے ہاتھ میں لائی کتاب بوری رہ صنے ئے بعد جب اس نے دو سری کماب نکالنے کے لیے بیک کھول کر دیکھاتو وھک سے رہ کئی کتابوں کاوہ بورا بنڈل جواس نے خاص طور پر وقت کزارنے کی نیت سے رکھا تھاوہ وہاں سرے سے تھاہی مہیں۔اس نے بڑی خالہ کے بورے کھرکے لیے تحا نف خریدے تھے۔ جنہیں بیک میں رکھنے کے بعد عامر کو اس کا ملاين اوورويث لكنے لگا تھا تب اس نے اعلان كيا تھا كہ میں کھے چیزیں نکال رہا ہوں اور اس دفت رامین اتن کھبرانی ہوئی تھی کہ اس نے دھیان ہی شیں دیا کہ عامر نے سب سے اور بڑا "فیمتی اٹانٹه" نکال لیا ہے وہ اسکلے یا کچ کھنٹے خالی میسے کے خیال سے ہی کانپ کئی وہ اس بیک کودیکر سامان کے ساتھ جماز ہیں چڑھانے والی تھی کہ بالکل اجانک اسے یاد آیا کہ اس میں کتابیں بھی ہیں تب اس نے یہ بھاری بھرکم بیک اپنے ساتھ رکھ

جب سے اس نے میڈیکل کی بڑھائی کی تھی اسے خِالَى بَيْنِصْنِ كَي عادت سيس ربي تھي لٽني ہي اليسي كتابيس هیں جودہ پڑھنا جاہتی تھی مکراس کے اِس وقت تہیں ہو ما تھااور آج وقت ہی وقت تھا تو اس کے پاس کوئی كتاب ميس هي-عامرسامني و بالوده اسے بنقط سنادی مراس وقت وه سوائے دل بی دل میں بردبرطانے کے چھے نہیں کر سکتی تھی اللین وس منٹ بعدوہ اس مشغلے سے بھی آگائی اور اوھرسے ادھر آتے جاتے

رامین نے اس کی شرارت مجھتے ہوئے ورمیان میں ای اس کی بات کائے ہوئے سنجید کی ہے کما۔

" مجھے تووال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کچھ دن پہلے ہی يلانے مجھ سے بات كي تھي'خلع لينے كي۔"رامين بَيْنَك جِهو ژكربسر بربينه كئ

"خلع!"افشين يرت سے كنگ ره گی۔ ''میری سمجھ میں نہیں آیا' میں انہیں کیا جوا**ب** وال اس ہے بہلے کہ دہ دو دوبارہ او چھیں میں میال سے ہیں دور چکی جانا جاہتی ہوں۔ بری خالہ نے میرا دیرا اجانک جیج کر مجھ پر بہت برط احسان کیا ہے مکر تم ہیہ سب ای سے مت کمہ دینا کہیں وہ مایا ابو سے کوئی رابطه کرنے نہ بیٹھ جا میں۔"رامین خود کلامی کے انداز میں بول رہی می - افسین اس کے سامنے کاریٹ بر كرنے كے انداز ميں دوزانو بيھ كئے۔

"آتی ہے وقت نام نماد خود داری دکھانے کا سیں ہے ہیں فورا" آیا ابو سے بات کرنی جانسے 'ایک بار خلع كأكيس بن كياتو بهت مشكل بوجائے كي ميري سمجھ مي میں آرہایلانے یہ سوچا بھی کیسے۔"افشین صدے ے چور مب<u>ح من بولی</u>

''تو اور کیا کریں دو۔ آیا ابو کی طرف ہے اتنی الماموتي إلى حالات ميں بابا اور كياسوچ سكتے ہيں ادرای ٔ آمایا ابوے کیابات کریں کی کیاانہیں یاو نہیں كهاس كهريان كاليك رشته اور بھي ہے۔" رامين

ایک دم معنی ہوئی۔ ''آیی آپ تھیک کمیہ رہی ہیں۔ لیکن اس طرح تو ات بالكل بكر جائے كى بلكہ بچھے لگ رہاہے بايا آپ كو ای کیے بری خالہ کے پاس بھیج رہے ہیں آپ تھیک س ان رہی ہیں میہ سب کسی پلانگ کے تحت ہورہا ہے مالہ آپ کو نسی اور مقصدے بلا رہی ہیں پڑھائی کا الله انہوں نے صرف ای کو مطمئن کرنے کے کیے الا باور بالمايد بات جانتے ہوں گے۔" شک تورامین کر بھی تھااب **افشین کے منہ سے بیرسب من کراس کا** 

میں نہیں جارہی۔ مجھے نہیں ملنائمی لڑتے ہے

سوجتے ہیں ان کے کیا ارادے ہیں مکروہ جانتی تھی کیے ممكن حهيس تقاـ

دو دن تک دہ بخار میں بڑی رہی شاید اس کیے پایا دوبارہ اس موضوع بربات نہ کرسکے مکراس کی توقع کے برخلاف احانك كينيذا سامى كى خالد زاوبهن جنهيس وہ برمی خالہ کہتی تھی انہوں نے اس کے کینیڈا جانے كے سارے انظامات بورے كرديے وہ تواجھى الاسے اجازت لینے کا سوچ رہی تھی اور انہوں نے ویز اجھی نکلوالیا کیونکہ اس کے بیرزوہ پہلے ہی منکوا چکی تھیں بقول ان کے ایڈ میشن وغیرہ تو بعد میں ہول کے جہلے یہاں آکر ساری معلومات کرلو۔ایسے ای پایا کے اتنی آسانی ہے مان جانے بر چرت تو تھی مراس ہے بھی زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ خلع کا معاملہ فی الحال کھٹائی میں پڑجائے گاوہ توایک طرح سے یمال سے

ودیقین شیں آرہا کہ ای پایا اتنی دور جھیجنے کے کیے مان منظے"افشین اس کی بیکنگ میں مرد کرتے ہوئے

ودلقين توجهے بھي شيس آرمااور بردي خالہ نے جي صرف میرای ویزا نکلوایا 'حالا نکه اتنی نمی فلاسیث ب كم إزكم اي يا تهميس توسائه موناج سے تھا۔ فلائنيث چھ گھنٹے فرانس ایئر پورٹ پر رکے کی ای تو پریشان جی مِنْ لَكِن بِلانِ إِن كِي أَيْكُ مُنينَ سَيْ جِنْصِ تُوالِيالِكُ رَبِّا ہے۔ سب کسی پلائنگ کے تحت ہو رہا ہے۔"رامین في سوج الوبهت بارتها مرزبان يراب لائي هي-دكيامطلب؟ افشين يونلي

د معطلب به که <u>ایک وقت ت</u>ماجب کوئی شهروز کو باہر ردھنے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا اور آج ای بلیا <u>بھے۔۔۔ایک لڑی کواتی دور تھیج رہے ہیں۔"</u> "آني آب بھي مدكرتي بين شهرون بھائي صرف بندره سال کے تھے اور آپ ایک میچور ڈاکٹر ہیں اور آپ خالہ کے پاس جا رہی ہیں وہ بھی صرف اپنا شوق بورا كرنے ضروري شيں آپ کوایڈ میشن مل جائے جہلے آپ کو وہاں جا کر انگیزامز دینے ہوں کے اور ...

بنی ہے ایبا کمہ سکتا ہے؟ اس کا ول جاہا چیخ کیے کر روے دہ چھربی انہیں دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ سرے سے چلے گئے۔وہ ویسے ہی جیمی رہی۔

س شام ہونے تک اسے بخار ہو کیا تھایا کی باتوں نے اسے اندر تک بھنجھو ژوالا تھا۔واقعی وہ تھیک کمدرے ل اتنے وہ کب تک ان کے انظار میں جیتھے رہیں کے آخر کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گایا تو خود میل کر کے اسمیں یا در ہائی کرائی جائے یا بھراس رہنے کو حتم کر دیا جائے ' مہلی صورت کے بارے میں ای بہت بار کمہ چکی هیں اور ہربار ای کااس طرح سوچنا اسے ابنی شدید بے عزتی کا حساس ولا ماتھا۔ مگراس دوسرے حل کی طرف اس کا بھی وھیان جھی تہیں کیا تھا اور اب تو جیسے ا سوچے ہوئے بھی عجیب لگ رہاتھا شہروز کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی وابستی سیس تھی اسے کی لکیا تھا جیسے 互 اس کی شاوی زبردستی شہوز کے سابھ کر دی گئی ہو۔ ہاں اگر ان دونوں کھر انوں کے بیچنیہ سمنی نیے ہونی ہوئی تو ہو سکتا تھااس کے احساسات بدل جاتے مگراس کھرکو جھوڑنے کے بعیراسے شہروز کے متعلق سوچتے ہوئے بهي دُر لَكَمَا تَهَا اللَّهِ إِن سب باتول كابير مطلب سي تھا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دینا جاہتی تھی۔ کیارہ سال ہو گئے تھے ان کے نکاح کو۔ کیارہ سال بہت طویل 🦈 عرصہ ہو آ ہے' کسی رہنتے کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے۔ بسترریزی وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ مجمى اسے احالك داواجان كى بات ياد آئى۔

"رشته تورورابهت آسان باصل بات تواسيس نبھانا ہے۔"رامین بے چینی سے بستربراتھ بھی۔واوا جان نے ایسا کیوں کما تھا کیا انہیں اندازہ تھا کہ جالات ابیارخ اختیار کرجائیں گے؟اس کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھاکہ آیاواقعی جھٹرااتنا برہ کمیاہے کہ ساریے رہنتے ختم کرنے کی نوبت آگئی ہے یا انہوں نے خود جھکڑے کو بردھا دیا ہے۔ کاش کسی طرح وہ ایک بار مایا ابو کے م محموانے ہے مل سکتی کم از کم پچھ تو پتا چلنا وہ لوگ کیا

بولے گئے اس جھوٹ کا اعتراف کرنے کی۔ دوسری طرف شہوز کچھ دریہ بھنی سے اسے ویکھتے رہنے کے بعدایک دم سنجیدگی ہے بولا۔

"آئی ایم سوری!"اس نے فورا" ہی قدم آگے بردھا

دیے رامین جانی تھی ایس حادثاتی ملاقات زندگ میں
شاید ددبارہ بھی نہ ہو سکے اس دفت وہ اس سے وہ
سارے سوال پوچھ سکتی تھی' جو اس کے ذہن میں
جیلے گیارہ سالوں سے ابھررہ بھے مگراس نے خودہی
اس موقع کو اپنی بے دقونی سے کھو دیا تھا۔ شہوز کے
پلے جانے کے خیال سے اس کے اندر بے چینی ایک
دم بہت بردھ گئی اجانک اس کے ذہن میں آیک کونداسا
لیکا اور وہ بے ساختہ کمہ گئی۔

"ولیے رامین میری بهن کانام ہے کیا آپ جانے ایں آلی کو۔"شہوز تضفیک کرر کااور کردن گھماکر حیرانی ہے اسے دیکھنے لگا۔

رسکون ہوگئی آگر آج شہوز کے سامنے کی کی افشین برسکون ہوگئی آگر آج شہوز کے سامنے کی کچا افشین کھڑی ہوتی 'تب بھی اس کے منہ سے بمی جملہ نکانا کیونکہ افشین واقعی میں دیکھنے میں بالکل رامین کے برابر لگتی تھی ان کے خدوخال بچین سے ہی ملتے جلتے جھوٹ برایمان لے آنا آتا مشکل نہیں تھا' ویسے بھی گیارہ سال بہلے جب اس نے افشین کو جھاتھا تب وہ کلاس تھرڈ میں بردھتی تھی۔

دوالیے کیا دیکھ رہی ہو مجھے نہیں پہچانا میں شہوز مہمارے آیا ابو کا بیٹا کیا بالکل ہی یا دواشت کھو گئے ہے مہماری میری شکل اتن تو نہیں بدلی میں اس وقت بھی کانی برط ہو چکا تھا جھ میں بہت معمولی سافرق آیا ہے۔ لیکن تم بہت چھوٹی تھیں نااس لیے بھول گئی ہوگی تہماری جگہ اگر رامین ہوتی تو شاید وہ مجھے بہچان لیتی۔ خیرچھوڑ یہ بتاؤ تم یمال کیا کر رہی ہو؟ گھر میں سب کیسے خیرچھوڑ یہ بتاؤ تم یمال کیا کر رہی ہو؟ گھر میں سب کیسے بی والے جارہا تھا۔ رامین بات کرنے کی بوزیش میں بھی بولے جارہا تھا۔ رامین بات کرنے کی بوزیش میں بھی نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بیا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی نہیں تھی بتا نہیں کمال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھی بتا نہیں کھی بتا نہیں کھی بتا نہیں کھی بتا نہیں کھال سے بہت سارایانی آئھوں نہیں تھی بتا نہیں کھی بتا نہیں کے تھی بتا نہیں کھی بتا نہیں کی بتا نہیں کھی بتا نہیں کی بتا نہیں کے تا نہیں کھی بتا نہیں کے تا نہیں کے تا نہیں کے تا نہیں کی بتا نہیں کے تا نہیں کی بتا نہیں کے تا نہیں کے تا نہیں کے تا نہیں کے تا نہیں کی بتا نہیں کی بتا نہیں کے تا نہیں کی بتا نہیں کی بتا نہیں کی بتا نہیں کی بتا نہیں کے تا نہیں کے تا نہیں کی بتا نہیں کی

سے انکا تھا۔ اس کی موجودگی ہے بے نیاز اپنے آپ میں مگن۔ آج بھی رامین گیارہ سال پہلے کی طرح اس کے جانے کے بعد اپنی جگہ کھڑی کی گھڑی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس فہری ہی آرکی پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی 'جیسے ضہروز کمرے کی لائیٹ آف کرکے نکل گیا ہو' جانے کتنی دیر وہ ایسے ہی کھڑی رہتی کہ اجانگ کسی کی آواز نے اسے جو نگ کر پلٹنے پر مجبور کر ویا۔

"درامین تم یمان؟" اسے اپی آنکھوں پر یقین نہیں آرہاتھا اس لیے نہ شہوز کے چرے پر تھیلے خوشی کے تھا بلکہ اس لیے کہ شہوز کے چرے پر تھیلے خوشی کے آثر ات بہت واضح تھے۔ وہ کچھ جیران جیران سااسے و کمچھ رہاتھا اپنے اور اس کے پیچر شنتے کی نوعیت نے اس کی دھڑ کئیں بہت برمھا دی تھیں اسے خود نہیں جاتھا کیے اس کے منہ سے بیرالفاظ نکل گئے۔

درمیں رامین نمیں ہوں۔ "اپی آوازاسے خود بہت اجنبی کلی تھی۔ شہوز نے اسے اسے کیفین سے مخاطب کیا تھاکہ اسے لگ رہاتھاں اسے ابھی جھٹلادے گا'کیکن یماں تو ایک سینڈ میں اس کے چرے کے آٹرات بدل کئے تھے اور ساتھ ہی رامین کوانی غلطی کا احساس بھی دلا گئے تھے۔

ان گزرے گیارہ مالوں میں کی باراس کے دل میں ان سب سے اور خاص طور پر شہوذ سے ملنے کی شدید خواہش پدیا ہوئی تھی اور آج جب وہ خواہش بالکل اتفاقی طور پر پوری ہوگئی تھی تواسے کیا ضرور سے تھی ہو جھوٹ بولنے کی وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں با تواندازہ ہو گیا تھا کہ شہروز نے بے ساختہ انداز براسے ابنی و نہیں رہا تھا اوہ مل نہیں رہا تھا اس کو مشش کے جو نمبروا کل کررہا تھا وہ مل نہیں رہا تھا اس کو مشش کے ووران اوھر سے اوھر شملتے وقت وہ اچانک ہی رامین کی طرف پکڑا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس سے مخاطب بھی مورک ہو خود اپنا آئی مورک کی کارہائی کی مارہ کی فار اس کی جمعہ نہیں ہو رہی تھی اچانک کی رہا تھا کی محمد نہیں ہو رہی تھی اچانک کی رہا تھا کہ کور سرز لگی ان رہی مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اچانک کی رہی تھی اچانک کری رہی مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اچانک کی رہی تھی اچانک کی رہی تھی اچانک کی رہی تھی اچانک کی رہی تھی اچانک کوری کری رہی تھی اچانک کی دوری تھی دوری تھی اچانک کی دوری تھی دوری تھی دوران کی دوران کی دوری تھی دوران کی دوران کی

اک افرون کاغیر ضروری تفصیلی جائزہ لینے گئی۔ اس کی نظر ایک افرون کورت پر بڑی اس نے اپنے بے تحاشا گفتگریا لے بالوں کی بہت ساری تلی تبلی چنیا ابنا رکھی تھیں رامین بے اختیار این آئیمیں چندھیا کر ان کی تعداد گفتے گئی لیکن آیک تووہ عورت اپنا سراتنا ہلا رہی تھی اور دو سربے وہ اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ جب کئی اور دامین کی گنتی میں گربرہ موتی تووہ بلا آراوہ اپنا جب گئی اور رامین کی گنتی میں گربرہ موتی تووہ بلا آراوہ اپنا بنڈ بیک تھی تھی سے کافی فاصلے پر تھی۔ بنڈ بیک تھی تھی سے کافی فاصلے پر تھی۔ بنڈ بیک تھی تاس کی طرف بردھ گئی آبھی دہ اس کی نظر انھی نزدیک بہنی بھی نہیں تھی کہ اچانگ اس کی نظر انھی اور جیسے بلٹنا بھول گئی۔

اس عورت کی طرف تیزی ہے بردھتے قدم زمین پر جم كرره كئے۔وہ أيك سكتے كے عالم من اسے دمكي ربى تھی عالا نکہ رامین نے اسے بورے کیارہ سال بعد و يما تقامروه أيك نظريس است بهيان كي تعى-وهاس شیروزے کافی مختلف تھا جے وہ کیارہ سال پہلے جانتی تھی اس وقت وہ بہت دبلا ہوا کرتا تھا وہ کسی سے مویائل پر بات کر رہا تھا۔ بات کے دوران اس کے چرے بر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی بھو اسے اور شازیه کو تنگ کرتے وقت اور بھی کمری ہوجاتی تھی' البته اس کے قریبے سے سیٹ ہیراٹ کل کو ویکھ کر رامن کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ توسوچی تھی شہوز کی ز لفیں مر تک چہنچ کئی ہوں گی۔ وہ خود فراموش کے انداز مس اسے دملیر رہی تھی۔ وہ موبائل کان پر سے ہٹا كركوني دد سرائمبرلانے لكا-اس كے دوسرے اتھ ميں ایک چھوٹا سا بیک تھا وہ بہت ست روی سے چلنا رامین کی طرف آنے لگا اس کا سارا دھیان اسپتے موبائل يربي تها شايد جو تمبروه دهوند رباتها وه موبائل میں موجود ہی میں تھا رامین ابنی جکہ بت بنی اسے اہنے بالکل ماس سے گزر تا ویکھتی رہی میڈوم کے معالمے میں اس کی پیند آج بھی وہی تھی۔ وہی تیز مسور کردیے والی خوشبوجس سے شازیہ کو چینلیں

تاج بھی وہ اسے دیکھے بغیراس کے پاس سے گزر آ آگے بردھ گیا تھا'جیسے گیارہ سال پہلے وہ اس کے کمرے

میں جمع ہو گیا تھا 'جنہیں صبط کے باد جودوہ تھلکنے سے روک نہ سکی۔ ''اوہ گاڈ! یاریہ تم ایموشنل ڈرامہ تھوڑی در کے لرمان نہیں کہ سکتوں ''شیر جم یہ اللہ تھینے

"اوہ گاڈ! یاریہ تم ایموشنل ڈرامہ تھوڑی در کے
لیے ملتوی نہیں کر سکتیں۔ "شہوز کمراسانس تھیچ کر
ایسے مسکرایا تھا ہجیے اس کے بچینے پر ہنسی آرہی ہو۔
"اچھابیہ بتاؤ کمال جارہی ہو۔ "پوچھنے کے ساتھ ہی
شہوز جھک کر اس کے بیک پر لگی جٹ پڑھنے لگا اور
عامری رائیڈنگ میں لکھی تحریر پڑھ کروہ چھ اچھ کربولا۔
عامری رائیڈنگ میں لکھی تحریر پڑھ کروہ چھ اچھ کربولا۔
د'کینیڈا! تی دور۔ تم اکیلی ہویا تمہارے ساتھ کوئی
اور بھی ہے؟" رامین خود پر قابو پاتے ہوئے قدرے
اور بھی ہے؟" رامین خود پر قابو پاتے ہوئے قدرے
سنجھل کر کہنے گئی۔

"ای کی خالہ زاد بمن وہاں رہتی ہیں تا۔ ان کے پاس جارہی ہوں اور آپ؟" دسیں برنس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور اب یہاں سے آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ تمہار استنے گھنٹوں کا اسٹے ہے یہاں؟"

د المجنى توسا ( مصر جار تھنے رہ گئے ہیں۔ "رامین نے رسٹ واج پر نظرڈا لئے ہوئے کہا۔ دراتن میں مکال میں مہنے سے رہنے

''اتن دریم اکیلی ایئرپورٹ پر جینھی رہوگی' آخر حمهیں ضرورت کیاہے کینیڈاجانے کی۔'' درجہ میں ان کیا ہے کینیڈاجانے کی۔''

"جھوڑی ان باتوں کو۔ آپ یہ ہتا ہیں کھر میں سب کیے ہیں۔" رامین بات بدلتے ہوئے ہوئے۔ اس کا اعتاد کائی حد شک بحال ہو گیا تھا وہ بھی اس لیے کہ اس خود کو افت نہیں کے طور پر متعارف کرایا تھا وہ اسے جلدی جلدی سب کے بارے میں بھی پوچھ لیتا مگراس کا جواب سے بغیردو سری بات شروع کر دیتا۔ رامین اس جواب سے بغیردو سری بات شروع کر دیتا۔ رامین اس کے انداز پر مسکرائے بغیرنہ رہ سکی جے محسوس کرکے دہ انداز یں

د میں ایسا کر ماہوں! بی فلائیٹ جھو (۱ یا اول ہم شاید ہم اظمینان ہے بات کر سکیں۔" "کوئی فائدہ نہیں میری فلائیٹ کاوف " اور ہائے گا' لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔" راجن الجید کی ہے

برا منہ میں کون ساسنے میں دلیسی ہوگی تب ہی تو کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا۔ "شہروز کے شکوہ بھرے انداز پر رامین تنی سے مسکرادی۔

'نیہ شکایت تو میں بھی کر سکتی ہوں جس ہے مروسانی کے عالم میں بایائے گھر جھوڑا تھااس کے بعد بھی وہاں اس کے بعد بھی وہاں سے کسی نے بید جانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کس حال میں جس زندہ بھی جیں یا مرکئے۔''شہروز سے مل کروہ و لیے جھی جذباتی ہو رہی تھی۔اس وقت تو اس کی آواز بھرآگئی اس کی حالت کو دھیان میں رکھتے ہو گئا۔

ہوئے شہروز نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا تھا۔

''اگرتم سب بے سروساہانی کے عالم میں نگلے تھے تو تم لوگوں کے بیجھے اس گھریس بھی فاقوں کی نوبت آگئی تھی۔''رامین نے بری طرح چونک کراہے دیکھاتھا جو سنجیدگ ہے کمہ رہاتھا۔

قدم لوگوں کابراوقت تو بہت مخصر تھا گر ہمیں واپس نار مل حالات کی طرف آنے میں بہت ٹائم لگا تھا۔
یہاں یہ بحث تو ہے کارے کہ غلطی ان دونوں میں سے اپنی آنکھوں سے نہیں و کھے۔ ہم صرف دہ جانتے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں و کھے۔ ہم صرف دہ جانتے ہیں جو ہمیں بنایا گیا۔ گراس کے بعد جو ہوااس کی روشنی میں قسور دار تم بھی ہو۔ پھو بھی جان کی موت کوئی معمولی بات نہیں تھی اس موقع پر تم سب کو کم از کم معمولی بات نہیں تھی اس موقع پر تم سب کو کم از کم عمر المان اور عائشہ سے تو کانٹی کٹ کرنا چاہیے تھا دہ تو کر ابنا فرانی بیک ایک اس دسمنی سے باہر تھے کتنا برط صدمہ تھا۔ ان تینوں کے لیے۔ "رامین لاجواب ہو کر ابنا فرانی بیک ایک باتھ میں منظل کرنے گئی تنہی شہوز کی مطلوبہ فلائیٹ کا اعلان ہوا تو رامین ہے اختیار کہنے کی مطلوبہ فلائیٹ کا اعلان ہوا تو رامین ہے اختیار کہنے گئی۔

' دمیں ان تمیوں ہے بہت شرمندہ ہوں مگروہ دفت ایبا تھاکہ گھر میں کوئی بھی ان کے لیے چاہتے ہوئے بھی پچھ نہیں کرسکا۔شاید ہم سب پایاسے بہت ڈرتے ہیں یا شاید ان کی بہت عزت کرتے ہیں اس لیے۔''

شہروزاس کی بات پر مجھ دیر تواہے دیکھتار ہا پھرخود کلامی کے انداز میں بولا۔ دیموں ۔ تم سب کو ایسان لگتا ہو گانا کہ ڈیڈی نے

دو تھیک ہے ساری علظی ڈیڈری کی تھی 'جو پچھ بھی برا ہواسب ان کی علظی میں ہوا کیکن ان کی غلظی میں ہمارا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ امی اور شازیہ آج بھی تم لوگوں کو بہت یاد کرتی ہیں پھرسب اس طرح قطع تعلق کرکے کیوں ہیں ہے ہیں کم از کم میرے اور رامین کے بارے میں توسب کو پچھ سوچنا چاہیے۔ "شہروز نے بس طرح لھ مار انداز میں تایا ابو کو تصور وار تھہرایا تھا اس سے رامین کا غصہ اور براھ گیا تھا تگراس کی آخری اس سے رامین کا غصہ اور براھ گیا تھا تگراس کی آخری

سائس کیے جیسے اپناغصتہ پینے کی کوشش کررہاہو۔

بات پروہ بھی اپنے دل دوماغ کو معنڈ اکرنے کی کوشش کرنے گئی کیونکہ وہ خود بھی اس معاملے میں شہوز کے نظریات جانا جاہتی تھی۔ ''جب تک اس گھر میں پایا کو چور سمجھا جائے گا' تب تک تعلقات بحال کرنے کی کوشش بھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوگ۔'' رامین نے حتی الامکان کارگر ثابت نہیں ہوگ۔'' رامین نے حتی الامکان

''اس لیے چیا جان طلاق کامطالبہ کررہے ہیں۔'' شہوز کے سیاٹ کہتے میں کیے جملے نے رامین کے ہوش اڑا دیے تھے جہاں تک اس کی معلومات تھی ہایا اور نایا ابو کے پیچ بات چیت بالکل بند تھی تب ہی پایا نے ان کی خاموش سے عاجز آکریہ تجویز اس کے

کے دن می جاموسی سے عابر اگر میہ جویز اس سے سامنے رکھی تھی۔ پھرانہوں نے بیہ مطالبہ کب کیا۔ ''ایسے کیوں جیران ہورہی ہوجیسے تنہیں پچھ پہائی

یونیورٹی چھوڑ دیتا اس کا ہفس اسی طرف ہے۔" اچانک رامین کواحساس ہوااسے ابھی ان سے کھل کر بات کرلنی چاہیے۔ بات کرلنی چاہیے۔ ''بھابھی! آپ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں' ا

''بھابھی! آب لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں' آپ جانتی ہیں میرانکاح ہو چکاہے۔'' '''یہ تم کیا کمہ رہی ہو رامین ؟'' بھابھی کچھ گڑ برطا

سیں۔

"آپ جانتی ہیں ہیں کیا کہ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ سب کی امیدیں بندھیں اور پھر میرے انکار پر آپ سب کا دل میری طرف سے خراب ہو جائے اس لیے بلیز! آپ لوگ اس بارے میں نہ ہی سوچیں تواجعا ہو گا۔ "رامن کالبحہ اتا التجائیہ تھا کہ وہ سوچیں تواجعا ہو گا۔" رامن کالبحہ اتا التجائیہ تھا کہ وہ پھی جی دگاکہ ابھی محمل کریات کر لینی چاہیے اس لیے کہنے لگیں۔

مکل کریات کر لینی چاہیے اس لیے کہنے لگیں۔

مکل کریات کر لینی چاہیے اس لیے کہنے لگیں۔

میں خواجے تم نکاح کمہ رہی ہو وہ ایک بے دقوقی تھی جو

تمهارے وارا جان نے کی۔۔۔ "

"جھابھی پلیز! داوا جان کو الزام مت دیں وہ فیصلہ
سب بردول کی مرضی سے ہوا تھا۔ "رامین نے تراپ کر
ان کی بات کاٹ دی وہ آج بھی داوا جان سے بہت
محبت کرتی تھی اس لیے ان کے خلاف ایک لفظ بھی
تمیں بن سکتی تھی۔

الین آگر وہ فیصلہ بردوں کی مرضی ہے ہوا تھاتو یہ فیصلہ بھی بردوں کی مرضی ہے ہوا تھاتو یہ فیصلہ بھی بردوں کی مرضی ہے ہورہا ہے۔ تمہار ہے پیاسیل سے مل چکے ہیں اور اس کے بعد ہی تمہیں بہاں بلایا ہو گیا ہے۔ "ایک لمعے کے لیے رامین کاپوراوجو دین ہو گیا گویا سب بچھ طے ہو چکا ہے۔ وہ پہلے بھی اس نکاح کو تو ڈرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اور اب شہوز سے طفی کے بعد وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ استے مالول بعد وہ شہوز سے طی تھی پھر بھی اے کسی استے مالول بعد وہ شہوز سے طی تھی پھر بھی اے کسی استے دو ستانہ انداز میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بات وہ ستانہ انداز میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بات کی سے بات کرنے کے لیے تیاوہ ہو گئی تھی ورنہ اس کے پیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے میں طا تھا کہ رامین جھوٹ بول کر بھی اس سے بیچھلے کی درنہ اس کے پیچھلے میں کرنے کے لیے تیاوہ ہو گئی تھی ورنہ اس کے پیچھلے کیے تیاوہ ہو گئی تھی ورنہ اس کے پیچھلے کیا کہ در بعد بول کر بھی اس سے بیچھلے کیا کہ در بیٹ ہو گئی تھی ورنہ اس کے پیچھلے کیا کہ در بی کی کھر بی کا در بی کھر کیا کہ در بی کی کھر کیا کہ در بی کر بیان جھوٹ بول کر بھی اس کے پیچھلے کیا کہ در بی کی کے در بی کر بی کر بی کر بی کیا کہ در بی کر بی کر

خویوں سے لیس ان کے ایک تھم پر اسے لینے آگئے۔
مشدید کوفت کے باوجوداسے مسکراکران کاشکریہ اداکر تا

مراائیکن ان مینوں کو گھرچھوڑنے کے بعدوہ زیادہ در کا
منیس سے ادر بات تھی کہ بڑی خالہ اس کے جانے تے

بعد بھی کافی دیر تک اس کی تعریفیں کرتی رہیں۔ رامین
اندر بی اندر تلملاتی بظاہر بے نیازی رہی۔
اندر بی اندر تلملاتی بظاہر بے نیازی رہی۔
انگلا بورا دن سفر کی تھکن اتار نے میں گزر گیاؤور
اس کے ابطے دن وہ خالواور بھابھی کی مدرسے کمبدور یہ اس کے ابطے دن وہ خالواور بھابھی کی مدرسے کمبدور یہ

اگلا پورا دن سفر کی محکمٰن آثار نے میں گزر کیا اور اس کے الکے دن وہ خالواور بھا بھی کی مدسے کمپیوٹر بر سارے کالجز کی معلومات آگھی کرنے بیٹھ گئی۔ خالو است دوجار دیب سائیٹ بتاکر اٹھ گئے 'البتہ بھا بھی دلجمعی سے اس کی مدو کرتی رہیں 'بردی خالہ بھی جب کرر تھی تو گئی نہ کوئی شوشا کرے سامنے سے گزر تھی تو گوئی نہ کوئی شوشا جھوڑ دیتیں جس پر رامین خون کے گھونٹ پی کررہ جاتی۔

''یمال آھے بڑھنے اور کیریر بنانے کے کئی مواقع یں ہم بس اب مشتقل طور پر تبییں آجاؤ۔''ان کے مشورے کابس منظراس کی جان جلادیتا۔ کافی معامل میں جمع کی گذشت میں سے سے سے

کافی معلومات جمع کرلینے کے بعد جب بھابھی بھی انھی کھی ایک ای انھ کرچلی گئیں تب اس نے جاہا شہروز کو بھی ایک ای میل کردے گرایک مجیب سی جھی آڑے آرہی تھی مالا نکہ وہ اسے افتصین سمجھ رہاتھا مگروہ خود توجانی تھی تا اور پھراسے میہ جھوٹ بھی بڑا مجیب لگ رہاتھا۔ کل کو جب اے ہا جھوٹ بھی بڑا مجیب لگ رہاتھا۔ کل کو جب اے ہا جھوٹ بھی بڑا مجیب لگ رہاتھا۔ کل کو جب اے ہا جھوٹ آف کر کے اٹھر گئی۔
میں وہ کم بیوٹر آف کر کے اٹھر گئی۔
میں وہ کم بیوٹر آف کر کے اٹھر گئی۔
میں وہ کم بیوٹر آف کر کے اٹھر گئی۔

ات كينبرا آئے تيمرا دن تھا جب دہ يونيور مي الله الله كي الله الله كار كر ديا كيونكه المهيں ميننگ كے ليے اچانك الك رو الله كار كر ديا كيونكه المهيں ميننگ كے ليے اچانك الك رو الله كي الله كار ا

اس شدید کرانسس سے باہر نکالنے کے لیے۔
تہماری ہمدردیاں قدرتی طور پر چاجان کے ساتھ ہوں
گی مگرتم تھوڑا غیرجانبدار ہو کر سوچو۔ کھرچھوڑتے ہی
انہوں نے دو مہینے میں پاکستان سے باہر قطر میں اپنا
ہزلس بھی سیٹ کرلیا اور تم سب کو بھی بلالیا۔ بیلی ویزا
اتنی آسانی سے تو نہیں لما۔ بچ تو یہ ہے انہوں نے تم
سب کے پیپر ذبنا کر بہلے سے ہی بھاگنے کی تیاری کر
رکھی تھی اگر داوا جان کا انقال نہ بھی ہو تا تب بھی وہ
چلے جاتے۔
چلے جاتے۔

استے برے حالات میں سارا قرض چکاکرہم برنس میں واپس کیے آئے؟ یہ ہم ہی جانے ہیں آیک طرح سے بچاجان اپنے حصے ہے کہیں زیادہ ہیں کرنے کی حکے ہیں اوبرے کو تھی کے لیے خلع کا کیس کرنے کی دھمکی دینا تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ میں رامین میں اور ہے میں اور ایک باربات کرنا چاہتا ہوں میں اور کی پگیز ساری انا آیک طرف رکھ کرا یک بار کرا جی آجاؤ ' بھلے ہی ہو تل میں ٹھبرجاؤ گھر مت آنا ای اور شازیہ خود تم سب سے ملنے آجا ہیں گی اب میں چھا ہوں میری فلائیٹ میں ہوجائے گی پلیز جھ سے کینیڈ ا ہوں میری فلائیٹ میں ہوجائے گی پلیز جھ سے کینیڈ ا بہنچے ہی گانشہ کے کرنا او کے ''شہروز ٹیز ٹیز بولنا ا

#### 数 数 数

رامین کا زبن بری طرح منتشر ہو گیا تھا۔ آیک طرف اسے لگتا شہوز ٹھیک کمہ رہا ہے ' تو دو سمریا طرف دہ اپنیا کے متعلق بھی اس طرح سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس زبنی خلفشار نے اسے تذہبا کر دیا تھا۔ اتنا لمباسفر کر کے جب دہ کیفیڈ اپنجی تو اپ شک کو لیقین میں بدلتا دیکھ کر اس کا ول چاہا اگلی فلائیں میں جوادر بہو کے بینڈ سم ڈیٹنگ بھائی کے ساتھ اسے رہا بہوادر بہو کے بینڈ سم ڈیٹنگ بھائی کے ساتھ اسے رہا دفت نہیں تھا گر بہو صاحبہ کے بھائی محترم نہا ہا فرماں بردار' ہونمار اور ہر طرح کی ظاہری ادر با

U

''کوئی بھی فیصلہ یک طرفہ بیان من کر مہیں کیا جا سکنا'ہارے بیج کمیو نیکبش کیپ بہت بردھ کیاہے 'ہم سب کو آپس میں مل کر تقصیل سے بات کرنے کی سخت ضرورت ہے تم میرا کارڈ رکھ لواس پر میرا نمبر' موبائل مبر میل ای میل سب لکھاہے کینیڈا پہنچ کر مجھ ہے کانشیکٹ ضرور کرنا اور پلیزاس بات کو انا کا مسئله مت بناتا كيونك تم لوك بير بجھتے ہو كه دہ ساري دولت کو تھوکر مار کر چلے آئے جبکہ وہ دو سری طرف كوتھى بيچنے كا مطالبہ كررہے ہيں - وہ صرف ايك کو تھی ہمیں ہے دادا جان کا ارمانوں سے بنایا کھرہے اسے بیجے کے حق میں کوئی بھی تہیں ہے اس کیے جیا جان دهمنی دے رہے ہیں کہ کو تھی سیں بیجی تو خلع کا کیس کردیں کے اب تم خودایمان داری سے بتاؤ خلع کا کو تھی ہے کیا تعلق ہے؟ دراصل چیاجان کوایک برسی یارنی مل کئی ہے جواس کو تھی کو کر اگر شاینگ بلازہ بنانا جاہتی ہے وہ اس یا اتنا کمرشل ہو چکا ہے کہ اس کو تھی کی منہ مانکی قیمت مل رہی ہے اور اسی لیے جیا جان ایسے فروخت کردانے پر بھند ہیں اب مہیں اچھا لکے یا برائے بیے ہے کہ چھاجان نے کرو رول روپ کا کھیلا کیا ہے۔ انہوں نے کھر مہیں چھوڑا بلکہ دہ فرار ہوئے ہیں' ان کے چلے جانے کے بعد جب ڈیڈی اصل توكياا قساط بھي اوآ كرنے كى يوزيش ميں نه رہے تو بنک نے ہماری کتنی ہی برابر ٹیاں صبط کر لیں۔ جھے اور عمر کو دفتی طور پر بردهانی تک جھوٹر ٹی پڑی۔ ڈیڈی کو

Ng.

m

اس وفت رامین کو واقعی بهت شرمندگی ہوئی جب شهروزنے بتایا کہ اتنا کھے ہونے کے باوجو دجب پھو بھی جان کانتقال ہو! تب سب کو بھین تھا کہ اب عمرو غیرہ کی فاطرتم سب ايك بار كمر ضرور أوكى - جانے والاتو جال جاتا ہے سیلن بیچھے رہ جانے والوں کے و کھ باٹے اپنے ى آئے برصے ہیں۔ آگر تم لوگ اس وقت آجاتے وال شاید کی غلط قیمیال بھی دور ہوجاتیں کم از کم باتی سب تم نتیول اور میکی جان ہے بد کمان نہ ہوتے مرتم سے کی خاموتی نے پورے کھر کو بہت تکلیف بہنچائی تھی اس کے چیجے عرصے بعد پتا چلائم لوگ لاہور تک آکر والس حطے کئے 'تب پہلی بارای ( تائی ای) نے بھی کہا 🗘 کہ کوئی ضرورت تہیں ان لوگوں سے تعلق رکھنے کی ۔

رامین نے بغیر کوئی صفائی دینے 'واضح الفاظوں میں این اور کھردِالوں کی علطی کااعتراب کرلیا ' بھلے ہی تایا ابو سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے مکرانہیں عمروغیرہ کے پاس جانا جاہیے تھا اس بات کا انہیں اس ونت بھی احساس تھا مگردہ پایا کے سامنے ایسی کسی خواہش کا اظهار میں کرسکے۔اس نے عمروغیرہ سے بات کرنے اورمعاني انكنے كااران طاہركياتوشهروزنے اسے في الحال ایباکوئی قدم اٹھانے سے روک دیا۔ و کیوں۔ "وہ چٹینگ میں اس سے پوچھے بغیرنہ رہ

"اس دفت الفاظ وه اثر نهيس د كھاسكتے جوتم لوگوں سے مل کر ہو سکتا ہے وہ فون پر تہیں ہو سکتا۔ تم سب سی طرح کراجی آجاؤ آوھے کلے شکوے تم سب کو و مکھ کرہی دھل جا تمیں گے۔"

''وی کے لیے بیہ قدم اٹھانا اتنا آسان نہیں <u>ایا</u> ہے اجازت کینے کے علاوہ آب یہ ای کے لیے بھی انا کا

وقت پر ہے غیب کے بارے میں کوئی شمیں جانا آج میں شہوزے علی کی اختیار کرلوں یہ سوچ کر کہ اس ر شنتے کی بنیاد میں کئی جھکڑے اور لڑائیاں دفن ہں اور کل کو جس سخص سے میری شادی ہووہ بجھے گیارہ سال تك شيروزك نكاح ميس رہنے كاطعند مار بارہ اور مجھ یر شک کر مارہے کیا تب بھی بچھے نہی مشورہ دیا جائے گا کہ اس رشتے کو حتم کر دینے میں ہی میری بھتری ہے۔ بھابھی جو لوگ پریشانیوں سے کھبرا کر رہتے توڑویے میں وہ بیشہ بھاکتے رہتے ہیں ان کی زند کیوں میں بھی استحکام شیں ہو تا۔" داواجان کے منہ سے یہ جملہ س کروہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی مکر آج وہی جملہ وہراتے ہوئے وہ اسنے اندر بہت سکون اور اعتماد محسوس کر رہی تھی بھاتھی کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے مزید کھے مجھانا جاہتی تھیں تب ہی ایا کی کال آ کئی اور ان سے بات کرے وہ کائی دلبرداشتہ ہوتی اس نے اسمیں کالجزکے بارے میں بتاتا جاہا مکر انہوں نے کوئی توجہ تہیں دی اسے لگ رہا تھا وہ خوا مخواہ اتنی معلومات حاصل کررہی ہے۔ پایا کا اسے مزید بردھانے کاکوئی ارادہ تہیں ہے اور ای تشکش میں اس نے تہروز کوای میل کردیا۔شدید خواہش کے باد جودوہ اسے بتانہ سکی کہ وہ ہی رامین ہے بیا تہیں کیوں خود کوافر شی**ن** کے طور متعارف کرانے کے بعد اسے شہوزے رابطہ كرنا أسان لگ رہاتھا جبكه رامن كے طور يربات كرنے من عجيب جيك ي محسوس موري هي-اس کے ای میل کاشہوزنے فورا سجواب ریا تھاوہ بھی کافی تفصیلی۔ بلکہ جس طرح اس نے استے دن بعد ای میل کرنے پر شکایت کرنے کے بعد شکریہ بھی ادا کیا تھااس پر رامین کو حیرت کے ساتھ خوثی بھی ہوئی اس سے باقی کھروالوں کی تفصیل یو بھنے کے ساتھ شازیہ 'عمر'امان اور عائشہ کے بارے میں بھی ایک ایک بات ملھی تھی اور سے سب بڑھ کر مظاہرہ کیا۔ اس كادل جاه رہا تھا وہ واليس وہيں جلی جائے۔ وہ سب اس فاول جوہ رہا ساوہ دبیں رہیں ہیں ہیں اُل کرتے ' ہے۔" اب بھی ویسے ہی تھے۔ آپس میں ہمی زال کرتے ' ہے۔" اب بھی ویسے ہی تھے۔ آپس میں ہمی زال کرتے ' سے اور ' دکسے ہم"رامین مجسس ہوگئی۔

بجائے اس رہنے کو ہی حتم کردینا جائے ہیں اور یمی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کل کو تمہارے والدین کی لڑائی ہمیشہ تم دونوں کے بیج تنازیہ کاسب بنتی رہے گی۔ تم شروزے بہت سالوں سے سیس ملیں بیلی بھیے یقین ہے آگر تم دونوں کا بھی سامنا ہوا تو مہیں آیک وومرب كى بسند تالسند ، شوق اورمشاعل بوجهن كاخيال بھی نمیں آئے گااور پہلی سے لے کر آخر تک ساری عفیکو تمہارے والدین کے جھڑے کے متعلق ہی

بهابھی کی بات پر وہ انہیں و مکیھ کر رہ گئی ان کا انداز بست برسكون اور رسانيت سيستمجهان والانقاان كى ئی باتیں رامین کے ول میں ترا زوہو کئی تھیں تکروہ پھر بھی کسی طرح الهیں جھٹلا دینا جاہتی تھی مبہت سوینے يربهمي جب كوئي مراباتط نهيس آياتووه لاجواب سي جوكر رونے بیٹھ کئی بھابھی اس کے یاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لکیں۔ یہ حقیقتاً " بھابھی کے روتے سے بست متاثر ہوئی تھی ۔ وہ بست سلجی ہوئی انتھی تخصیت کی مالک تھیں 'یقینا''ان کا پورا کھرانہ ایساہی ہو گاتب ہی تو بڑی خالہ اتن کو سستیں کررہی تھیں ہاگر شروزے ساتھ ۔۔ اس کا نکاح نہ ہوا ہو باتوشایداس کے نظریات اور ترجیحات کھھ اور ہوتیں 'میں بات بھابھی کے منہ سے من کروہ ان کی شکل ویکھنے لگی۔ "تههاری عمراور تمهارار شته ایساہے که تمهارا جھکاؤ خود بخود شہور کی طرف زیادہ ہو گااور جب تم اس سے ملو کی تو اس کی باغیں من کر حمہیں میں تکے گا کہ

منجع انداز سير كو شرمنده ي مولق-"دسين اكرتم ول كى بجائے داغ سے سوچو تو تمہيں ں رہنتے کو حتم کر دینے میں ہی اپنی بهتری نظر آئے کی۔" کچھ در کے لیے ان کے ورمیان خاموشی جھاگئی ليكن بهابهي كواثمتنا ومكيه كررامين آبسته آوازمين اليسه بولنے لی جیسے خورسے بات کررہی ہو۔

تمہارے پلا کی علظی زیاوہ ہے۔" رامین ان کے اشخ

در آپ کی باتوں میں بہت گرائی ہے مگران میں سجائی سنی ہے اس کا احصار صرف اور صرف آنے والے

PAKSOCIETY1

لایروا رویے کو وهیان میں رکھتے ہوئے اس نے بهي سوجا بهي نتيس تفاكه شهروزاتني اينائيت كالظهار بھی کر سکتاہے اس کابیرانداز رامین کوبہت اچھالگا تھا اسے حقیقتاً "شهروز بهت بسند آیا تھا۔ ''رامین ہم تم پر اپنی مرضی تھوپ ہیں رہے۔ تم خود سوچو آخر تم کب تک اس طرح بیتھی رہو گی۔ بھابھی اس کی خاموش کا کچھ اور مطلب مجھتے ہوئے اے رسانیت سمجھانے لگیں۔ ووحمهي بيانے كى ضرورت ميں كەتمهارے يايا اور تایا کے بیج جو کھ ہوااس کے بعد تمہارااس کھریس بهوبن كرجانانامكن ہے۔"

واليا آپ جانتي بين پايا اور مايا ابو كے انتج كيا ہوا ہے؟ 'رامین نے پوچھا۔ ورسیں۔" انہوں نے بغیر کسی توقف کے فورا"

''اور میں جاننا بھی نہیں جاہتی کیونکہ مجھے معلوم ہے ہم ماصی میں ہوئے حاوتوں کی تعنی بھی جھان میں کرلیں حقیقت بھی امارے سامنے سیں آئی۔آگر تم ودا فراوکے درمیان الزائی کی وجہ بوجھنے نکلو کی تو دونوں ایک بی بات کواس طرح بتا میں کے کہ مہیں ساری سطی دو مرے کی نظر آئے کی خاندانی دشمنیوں میں بہی تو ہو تاہے ' نسل در نسل والدین اپنی نفرت اولاد میں متفل کرتے جاتے ہیں اپنی زیاد تیاں وہ چھیا جاتے میں اور دو سرے کے مظالم بروہ چڑھ کربیان کیے جاتے میں۔ایں کیے آگر تمہارا ظرف براہے تو تم یہ یقین کرو لو کہ علظی تمہارے ملیا کی جھی اتنی ہی ہو کی جلنی تمہارے تایا کی ہے۔ رامین الوئی بات بری سمیں ہوتی سین بڑی بن جاتی ہے کیونکہ ہم چھوتے بن کامظا ہرہ لرتے ہیں۔ ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ ہوا ہے گئی چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہو کر بہت بری بات کاسبب بن ئیں الیکن آگران دونوں میں سے تسی نے بھی برط بن دکھایا ہو تا تو وہ تمہارے اور شہوز کی وجہ سے اس

بھٹرے کو ختم کرنے کی کوشش کر نامگروہ جس طرح

خاموش ہیں اس سے صاف ظاہر ہے وہ جھکڑے کی

قطرمیں ہو رہی ہے کیا کانج بیند ہے۔" شہوز کے موضوع بدل نينے پروہ کمراسانس ڪينج کررہ کئ۔

اس کا کینیڈاے اتی جلدی واپس آنے کا کوئی ارادہ مهیں تھا مریایا نے خود ہی واپس آنے کا حکم صادر کردیا وجبروه بخولي جانتي تھي بھا بھي کے بھائی محترم مسيل جو تفتکو ہوئی تھی اس کے بعد یقیناً"اس کا انکار ان تك بينج كيابو كا-سيل بهابهي كياس كسي كام سے آیا تھا وہ سننگ روم میں اکیلی جیتھی تھی جب اس نے صرف اتناكمك

و مجھے ایسا کول لگتا ہے کہ آپ کو میرا آنا پسند تهيں۔"رامين نے پھھ حيراني سے اسے ديکھا تھاوہ احما خاصا معقول بیندہ تھا اس وقت بھی اس کے چیرے پر کانی سنجیدگی تھی جے محسوس کرکے رامین نے اس ے دو ٹوک بات کرنے کافیصلہ کرلیا۔

"دراصل بچھے آپ کو دیکھ کریہ احباس ہونے لگتا ے کہ بچھے یمال آپ کودکھانے کے لیے بھیجا گیاہے 🍑 ورسواي طورير تومس سال صرف يرهض آني تعي اكر مجھے کسی اور ارادے کا بتا ہو ماتو میں یماں بھی نہ آتی ؟ م کھودر وہ اے ایسے دیکھارہاجیے اس کی صاف کوئی يرجيران بوربابو بجراكيدم بيوه مسكراديا-

" بجھے اچھالگا آپ نے ابھی ساری بات کلیئر کر 🌓 دى-ايك بات من جمي كليتركردون آب جو كالجزكي معلومات كرنے كے ليے بھاك دو الكر راى بيں اس كا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو آگے پڑھانے کے حق میں کوئی بھی شیں ہے۔"وہ کہتا ہواا بی جگہ سے اٹھ گیا۔ رامین جانتی تھی اب وہ انکار کر دے گااہے سہیل سے حقیقت بیان کرکے برط سکون محسوس ہوا تھا شہوز سے جھوٹ بول کروہ جان گئی تھی کہ سے کاسامنا کرنا ایک بار مشکل ہو تاہے کیکن اس کے بعد سب آسان ہوجا تاہے۔

ہوجا آہے۔ مالیانے جس سرد لیج میں اسے دائیں آئے کہ ا کیا تھا اس کی چھٹی حس کسی ڈیلر ہے، کا اساں

لمی تھیں۔"اس کے بوال پر رامین ہونث کا منے لکی جب اسے بیری بالے گاکہ وہ افتصین سیس رامین ہے تواس كاكيارو عمل موگا؟

وجہماری خاموشی اس بات کا مجبوت ہے کہ وہ المارے در میان بندھے اس رشتے کو بھول چکی ہے۔ الی ہی کھ شکایتی اسیں بھی آپ ہے ہیں ويساوه آب كے بارے ميں زيادہ بات سيس كر ميں ان کے خیالات جانتا کانی مشکل ہے۔" بہت سوچ کر

رامین نے کچھ مبھم ساجواب یا۔ "اجھا وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے۔" شہوز کا سِوالنامه مشكل ترين مو ما جاربا تها- ايك عجيب ي مفیراہث نے اس کا احاطہ کر لیا۔اس کا یہ جھوٹ آئے جاکر کوئی سنجیدہ صورت اختیارنہ کرلے۔ شہوز اس سے رامین کی کوئی تصویر بھیجنے کی فرمانش کرنے

و فرض کری میں آپ کو تصویر بھیجوں اور رامین آئی آپ کوپہندنہ آئیں تو آپ کیا کریں گے۔" ''تم تو یجھے ڈرا رہی ہو۔ رامین جننی بدصورت بچین میں تھی کیااب اس سے زیادہ بدصورت ہو گئی ہے جوتم ٹال مٹول کررہی ہو۔"مشہوز کا انداز سراسر مزاحیہ تھا میونکہ اس کاشار شروع سے بی بہت حسین لڑکیوں میں ہو تا تھا "ممراس کے موال پر رامین ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔

" چلیس میں سمجھ لیں۔ کیا تب بھی آپ دونوں تھے انوں کی دشنی حتم کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں سے با موقع كا فائدہ انفاتے ہوئے رامین آلی ہے چھ كارا یا لیں سے ؟"اس کے سوال کا شہوز نے کچھ در تک جواب نہیں دیا اور بیہ کھے کھے رامین کوصد بول پر حاوی

"مبرے نیال سے غراق کھے سنجیدہ ہو کیا ہے اس ليے اسے يميں حم كرديتے ہيں۔ تم اب جلدي سے کینیڈا سے واپس آجاؤ ' پی جان اور رامین کو کراجی الدنے کے لیے رضامند کرنے میں بھی کچھ ٹائم تو لکے گا ویسے جھی تم بنیڈا میں کر کیارہی ہو تمہاری پڑھائی تو

سے گھبرار ہی تھیں اور بھاک کرلامور چلی لئیں۔ آپ كولكما إلى المورجاني كافيصلدان كالبنا تها-" « دجس طرح وه شادی پر مجبورا "راضبی به ونی تقبی اس ہے توالیائی لکتاہ۔"رامین ایک معے کے لیے من ہو تی ۔ کی بورڈ براس کی الکلیوں نے جیسے جلنے سے انکار کر دیا دوسری طرف شهوز کا جواب اسکرین پر

"جيب مارا نكاح مورما تفاتب اسف اليي مكل بنا ر کھی تھی کہ مردے بھی ڈرجا میں اور جس دن میں آسٹریلیا جارہا تھااس رات میں اس کے کمرے میں آیا تھا۔شازیہ کو اٹھانے کی ہر کو شش ناکام ہو گئی تو میں لمرے سے واپس لوٹ کیا تب بھی تمہاری آبی مرے کے ایک کونے میں ایسے کھڑی رہیں جیسے مجھ ے بات کی تو سینت ۔ برا کناہ سرزوہوجائے گا اور سبح امی نے ایئر بورٹ جانے سے پہلے اسے جگایا عمر وہ تب بھی میں اسمی عمقول شازیہ کے اس کے کمرے کے دروازے کا بینڈل بھی تھما دو تو وہ اٹھے جالی ہے۔ چلوبیس ان باتوں کو تظرانداز کر مجمی دوں مکر پھھ سالوں سلے ہی شازیہ نے بنایا تھا کہ وہ اس شادی کے لیے رائمنی نہیں تھی۔"رامین بمشکل حواس جمع کرکے این الکیوں کو حرکت دینے لگی۔

"شازيه آني في انكاري وجه سيس بتاني آپ كو-" ''ہاں کھ بتا تو رہی تھی کہ میں نے بھی کہا تھا کہ آج شادی کرگیتا ہوں کل جھوڑ دوں گاو غیرہ۔ جھے لویا ر ای شیں کہ میں نے ایسا پھھ کہا تھا ہاں یہ سے کہ میں اس وقت شادی کے بند ھن میں بندھنا نہیں جاہتا تھا عمراس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا جو رامین نے نکال لیا۔"رامین کے لبول پر بے اختیار مسکراہث دور گئی اے اپنے اندر ڈھیروں اطمینان آتر یا محسوس ہوا مگر اس نے شہوز کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی بس سرسرى سے اندازيس للھ ديا۔

"آپ کوغلط فنمی ہوئی ہوگی۔"

"كيابا-ويسے وہ ميرے بارے ميں كوئى بات كرتى ب-ميرامطلب كياتم فياس بتاياكه تم مجه

«تَمَّ 'رامِين اور شازيهِ جس اسكول مِ<u>س براهة تن</u>ض اس اسكول من الطلح مين أيك كريند فنكشن ب اسکول کی سیسری سائلرہ بھی ہے اور اسکول کو بورڈ ال کی کلاسز شروع کرنے کا جازت مل کی ہے جانچہ ان اليس استوونتس كوخاص طور يرمد عوكميا كميا ب جو آكے الله کلاسزند ہونے کی وجہ سے اسکول جھوڑنے پر مجبور ہو ال محمّے ہے۔شازیہ ای اسکول میں تیجرے اس کے توسط ے مہیں اور رامین کو آرام سے انو میشن مل جائے گا اکرتم چی جان کولانے کاوعدہ کروتو این امی کورضامند كرنے كى ذمة دارى ميرى-" رامين كے جم مي سنسناهث دور محى ده دوباره اسكول جانے كاموقع ملنے کے خیال سے ہی ربوش ہو گئی اتن تفصیل میں کون جا رہا تھا کہ اس نے ومویں کا امتحان دیتے ہے پہلے اسكول جھوڑا تھایا بعد میں اور نہی بات جب شہوزنے للهي تورامن جو خوشي مس به بهول کي هي که وه افشين

"رامين آبي كولانا كوئي مشكل كام نهيس اور ميس خود بھی تو آؤں کی کیاہوا جو دیسویں تک شمیں پڑھا۔ کلاس سيونه تك تومي وين هي-"

''اپنی آبی کے لیے اتنی خوش فہم مت بنواکر اسے بھنک بھی بر کئی کہ وہاں اس کی ملا قات ہم سب سے ہو سلت ہے تووہ ہر کر سیس آئے گ۔" مسروز کی بات اے الجمع ميں مبتلا كر كئي۔

"آبالياكيول سوج ربي " اتو اور کیا سوچوں ۔ جب تم لوگ کراجی سے جا رے تھے تب شازیہ نے اسے پہلے ہی بتاریا تھا کہ میں آسر ملیا سے ایک مفتے بعد آنے والا ہوں مراس نے بھر بھی رکنے کی کوئی کو شش مہیں کی۔حالا نکہ شازیہ کے ساتھ اس کے اسکول آکر میں اس سے مل سکتا تھا اور میں آیا بھی تھاشاید وہ اسی کیے نہیں آئی ماکہ مجھے نه ویکھنا پڑے۔" رامین کو اس کی بات پر بیک وقت

م من بھی آئی اور غصنہ بھی مگروہ ان دونوں کیفیتوں کو چھیا کربرے ہی عام سے انداز میں یو چھنے لئی۔ دوریا آپ اتنے ڈراؤنے ہیں کہ وہ آپ کو و<del>یکھنے</del>

لگ کئی۔رامین کو رونے سے فرصت ملی تووہ سنتی کہ شازىيە كىابول ربى ہے ماموں اور امى بھى اسے پہيان كر اس كے بال آگئے تھے۔اے كلے لگاتے وقت ال مجهى آبديده موتني تنفيس بهت دبر بعد لهيس جاكروه اس جذباتی بماؤے نظے توشازیہ تیزی ہے اسس کھینچی اللہ ایک جانب لے کئی 'جہاں تائی ای ایک کری پر جیتھی تھیں حالا نکہ وہ مملے سے بہت کمزور اور ضعیف ہو کئ الل محيس ممروه ان ير تظرير تيني الهيس بهجيان سنة بهجيان تو وہ بھی کئی تھیں مربے یقین ان کی آ تھوں سے عیاں می "آخرشازیہ نے انہیں جمجھوڑا تب انہیں ہوش آیا۔ای سے ملنے کے بعد انہوں نے اسپے اس شفقت بھرے انداز میں اسے خووسے نگالیا۔ رامین میں تواب م کھڑے رہنے کی بھی ہمت تہیں تھی۔اس کاپوراوجود کانپ رہاتھاوہ صرف سلام کرسکی تھی اور اس ہے کوئی 🧗 بات جمیں کی جارہی تھی۔ بلکہ اس سے بیہ بھی تہیں سنا جار ہاتھا کہ وہ لوگ کیا کہ رہے ہیں اس کی حالت کے بیش نظراہے کری پر مٹھا کرشازیہ اس کے لیے کولڈ ورنك لے آلى۔

"خود کوسنبهالویار - تم توابھی بھی بالکل ویسی ہوجو الكرامزك وقت روروكر إكان موجاتي تعى اوريجي جان کمہ رہی ہیں تم ڈاکٹر بن گئی ہو بیہ کاربامہ کیسے انجام وے دیا تم نے۔" محنڈی کوک کے دوجار سیب ل کروہ خود کو کافی بمتر محسوس کرنے کلی مگراس نے بہلے كه ده شازيه المحكولي بات كرني وه بول يزي "وتم ای ہے باتیں کروئیں ذراایے اسٹوڈینس کو ومكيه لول انهيس اسيتج يرير فارم كرماي -تم اين السينج لائي مو برانے اسٹوونٹ بھی اطبیج پر آکرائیے خیالات کا اظہار کریں گے۔ مرمیرے خیال سے تم اس یوزیشن میں نہیں ہوو سے بہت ساری لوکیاں آئی ہیں ساتھ جل بڑی۔ برسیل صاحبہ سے ملنے سے لے کر ماری کلاس کے علاوہ 'ہماری سینٹرز بھی موجود ہیں ہارے وقت کی تیجیرز کافی جلی کئیں ممرتمہاری فیورث مس سلطانه الجمي بهني بين -اوه گاد ! كتني باتيس بين جوتم ہے کرتی ہیں بھائی نے جب تمہارا لاہور کا اٹرریس یں تخ رو کتی اس کی طرف بر هی اور آگراس کے کلے وے کر تمہیں انوائیٹ کرنے کے لیے کماتو مجھے بالکل

كلاسر بناوي تني تھيں 'جو گيٺ ڪھلا ہونے كى وجه سے صاف دکھائی دے رہی تھیں ابھی تک اسکول کی مس بھی جمع نہیں ہوئی تھیں 'البیتہ ایک دولز کیاں وہی یونیفارم نیب تن کے ادھرے اوھر آئی جاتی نظر آ رہی تھیں رامین کاول چھوٹ چھوٹ کررونے کوجاہ رہا تھا۔ وہ برخ موڑ کر جسے خود پر قابویانے کی کوشش كرفے لئى كە تب بى اس كى تظرسا منے بى ديواركى طرف اٹھ کئی فیکٹری کی دو دیوار پہلے سے بھی زیادہ خستہ حالت میں جوں کی توں موجود تھی اس پر بنے دہی برانے نشانات اس بات کے گواہ تھے کہ وہاں ابھی تک وی بینٹ موجود ہے جواس وقت ہوا کر یا تھا۔ وہ ماموں اورامی کو بلسر فراموش کر کے دیوار کی جانب بردھ گئی۔ گئ ٹی تحریروں کے ساتھ وہ پرانے نشانات بھی موجود تصوبی کھویڑی کے اوپر کراس بناہوا تھا۔عالیہ کالکھاوہ جمله بلكا موجانے كے باوجود بردها جاسكتا تھا در جھيے بھولنا سیں!" وہ بنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی تب بی اس کی نظرایے نکھے شعریر بڑی اور جیسے پلننا بھول ئی اس نے بلیک ہار کرہے جو لکھا تھا اس کے پنیجے سلیٹی رنگ ہے کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا جیسے کسی نے بھر بھرے پھر کو جاک کے طور پر استعمال کرکے اس کا

ٹیٹ سکتے ہیں بس ایک کمج میں رہتے سارے کی ایک تاسانی تو سب سے برسی دشواری ہے رامین ہے بھینی کے عالم میں ساکت کھڑی کتنی دریہ تك اس شعر كويردهتي ري أتر مامول اسے آوازيں دینا بند کرکے قریب آگراس کا کندھا ہلانے پر مجبور ہو

"اندر سیس جاتا ہے کیا۔" رامین نے خال خال اظروں سے انہیں دیکھا اور مشینی انداز میں ان کے لیکشن شروع ہونے تک وہ اتن بار روچکی تھی کہ شازیه پر تظریز تے ہی وہ نسی خوشی کا اظہار نہ کر سکی ابكه شازبيه دونول ہاتھ مند پرر كھ كرايينے تخصوص انداز

والمینا خود کا کھر ہوتے ہوئے ہو مل میں تھربا کتنا عجیب لکتاہے تا۔"ای نے تمرے پر طائرانہ نظرو اکتے ہوئے ملول کہجے میں کہا۔ رامین بیک میں سے اسپنے كيڑے نكال رہى تھى۔اے نگا اى كى بات س كر ماموں نے بہت غورے اس کی طرف دیکھا ہو۔وہ منظرے بننے کے لیے نمانے چلی کئے۔ یہ بچ تھا کہ استے سال بعد اس شرمیں آگران دونوں کے احساسات # 25 ste - 15

"جب يهال تك آئي موتوايك باركم بهي چلي جاؤ۔" باتھ روم کادروازہ بند کر لینے کے بعد بھی اسے ماموں کی آواز صاف سنائی دی تھی۔

"ایت سال ہو گئے ہیں اور سے پھرائیس بھی اچھا شیں لکے گا۔ "می کااشارہایا کی طرف تھا۔ان کی آواز يس برسول كى سمكن بول ربى تھى-

دونسی کونیو میل کرنی ہو کی۔رامین کانکاح نہ ہوا ہو تا تو بات اور تھی مراب ...." ماموں نے دانستہ جملہ ادهورا جھوڑ دیا۔ رامین ای کاجواب سننے کی شدت ہے منتظر تھی مکران کے پاس شاید الفاظ ہی تہیں ہے سنب ہی اے دروازہ کھلنے کی آواز آئی شاید ماموں کسیں جارہے تھے باہر نظنے سے پہلے ان کی مایوس بھری آواز

وربست بروی بے وقوفی کی تھی تم لوگوں نے اس ونت نکاح کرکے"

وہ لوگ اس خیال سے وقت سے پہلے ہی ہو مل سے نکل سے کہ شاید اسکول وصوندنے میں الهیں وقت ہو مکر نیکسی ڈرائیور نے انہیں پندرہ منٹ بعد ہی مطلوبہ حکہ ہرا تار دیا۔اسکول ہر تظریرہتے ہی رامین کی کہ سب مجھ بالکل برل گیا ہے۔اسکول کی عمارت میں واضح تبدیلی آئی تھی کراؤنڈ کا حصّہ کم کرکے مزید

ولانے لی۔وہ ضرور خلع کے کاغذات تیار کرا رہے ہوں کے اور وہ سیس جاہتی تھی کہ ان کی طرف ہے ایماکوئی بھی نولس مایا ابو کے گھر ہنچےوہ سوچ رہی تھی اللہ گھرنہ جانے کاکمیا بہانہ بنائے مگراس کی نوبت ہی نہیں الله الآلي- مامول كى بينى كى منتنى طے ہو گئى توامى ياكستان چيج لئیں اور اے بھی پاکستان جانے کی آبک تھویں دجہ اس نئی۔ اس نے واپس جانے سے پہلے ہسٹریلیا میں شہوز کو اطلاع کر دی تھی اس لیے پاکستان جھینے کے کھے دن بعد ہی اے اسکول کی برسیل کی طرف سے انونيش كارؤ مل حميا- وه حقيقتاً "اس فتكشين من جانے کے لیے بے چین تھی ۔ اپنا اسکول دیکھنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ امی کے سرمو کئی مامول نے سنتے ہی "دسمہیں ضرور جانا جاہیے " کمہ کراس کا کیس مضبوط کر دما تھا چنانجہ ای ایجلی آہٹ کے باوجود تيار ہو تني البته انهوں نے حيرت كااظهار ضرور كيا۔ ان کے پاس تمہارالاہور کا ایڈرلیس کمال سے آیا؟

"لیائے ہی اسکول چھوڑنے سے مہلے لکھوایا تھا۔" رامین نے جھوٹ تہیں بولا تھا بیہ اور بات تھی کہ پرنسپل صاحبہ کو رجسٹر کھنگا گنے کی ضرورت حہیں برمی ہو کی شازیہ نے خود ہی اس کا پتا دے دیا ہو گا۔ یر کیل صاحبے کارڈ کے ساتھ ارسال کردہ خطیس لکھا تھا دوہت سارے ایکس اسٹوڈ بنٹسسے رابطہ تہیں ہویا رہاان میں بھی الی الرکیال کم ہیں جنہوں نے شروع سے دسویں تکت ہیں پڑھا ہو النذا مہیں ہرحال

افشین عامراور بایا تینون بی منتنی میں نہیں آئے تھے۔ان دونوں کی کلاسز تھیں اور بایا کو برنس سے فرصت شیں تھی اور نہ ہی منتنی کوئی استنے براے ہانے یر کی کئی تھی کہ سب کا شریک ہونا ضرور می ہو-یلائے یمان نہ ہونے کی وجہ سے امی اور وہ مامول کے سأته كراحي آگئے ادر أيك ہو مل ميں تھسر كئے - كل فنکشن ائینڈ کر کے وہ رات کوئی یمال سے جانے

میں ہیں آرہاتھاان کررے آٹھ سال کی ساری اتمی ودكو تقى سبكيا ناسكيدوه آب كاذاتي معالمه بي مر لیے آٹھ منٹ میں اس کے کوش کزار کردے وہ خلع کی بات کرکے عابدنے انتظاکر دی ہے۔اب کیا لوگ اسکول کے باہر کیلسی کے انتظار میں کھڑے تھے بنی کو کورٹ لے کرجائے گا اور پھر ہماری بھی تو بیٹیاں جسيدامين فاس كىبات كاشتهوي كما ہیں ان کی سیرال پر کتنابرا اثریزے گائد نای توہورے خاندان کی ہو گی آگر آپ لوگ دھستی کے لیے تیار ہیں لكهايه يه المين في سوال تهيس كيا تفاطكه وه است بتا تو ہمارا کھرے آب بارات لے کرلاہور آجائیں اکر رہی تھی کہ شازیہ بول پڑی۔ علد مان جا آہے تو تھیک ورنہ میہ فرض ہس کے بغیر جی اوا ہوسلماہے۔"مامول خلع کی بلت من کر طبش میں شہوز بھائی نے لکھا ہے۔"رامین نے حیرانی سے شازیہ كود يكھا بجس كى زبان دوبارہ چانى شروع ہو گئى ھى۔

"سے سے کیے ہوسکتاہے؟"ای کربرا کرویس۔ ''نبیدہ! نمہارے بھائی صاحب بالکل تھیک کمہ رے ہیں ایک طرف بیٹھ کر ہم نے بہت تماشاد کھ لیا وه وونول جو چاہتے ہیں ہمیں آگر بتادیتے ہیں اور ہمیں یتا ہی جمیں چلاا کہ درست کون ہے 'انہیں اڑتا ہے تو ارمت رہیں بھلے ہی آیک دو سرے کی شکل نہ دیکھیں كيكن رامين كوطلاق لسي قيمت پر سيس مو كي يهلي خود بي نکاح کیا اور اب خودہی ۔۔ کوئی نداق ہے کیا۔ "سروز کے ساتھ عائشہ کا نام س کر انہیں بہت برا و چیکالگا تھا ان بن بال باب کے بچوں کی برورش انہوں نے بغیر سى لله يح كى تھى اليي بات كہنے دالے نے كوياان کی ہے لوث محبت کوان کی غرض میں بدل دیا تھا۔ "آب ابھی مارے ساتھ کھر چلیں۔" آئی ای

ورسيس بهابهي الهيس پهاجه کانو .... "ای اليليا لئي- باني اي ني بهت اصرار كميا مرامي سي طورنه مانیں۔خود رامین کویایا کی غیرموجود کی میں اتنا برا قدم الفاتي موية ورلك رباتقااس سي ممل كه وهامول او قائل کرکے کھر چلنے کے لیے تیار کر لیتیں انہوں۔ وہاں سے اٹھ جانے میں ہی بھتری جھی شازبہ نے جب ان کے جانے کا سنا تو پہلے تو اسیں رو کئے کی کوسٹش کرنے لگی مگرخوداس کے پاس بھی اصرار کا وقت تہیں تھالندا انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ اس کی زبان ایک رفتارے چل رہی تھی اس کی سمجھ

ساتھ کام کرتے کرتے جیاجان کی عزت مس کو بہت هيس بهيجي موكى تب بى ده أيك دن بهت سارابييه لے کر مہاں ہے دور جلے محنے 'انہیں معلوم تھا کہ برنس الگ کرناممکن نهیں سوانہیں اینے مسکلے کالیمی حل سمجھ میں آیا ہو گا۔ تمرز بیدہ ہمارے پچھ ایک رشتہ اور بھی ہے وہ کوئی منگنی شمیں تھی جسے توڑا جا سکے۔" رامین سائس روکے مائی ای کی بات من رای هی-وسيس تو مجھتي تھي آپ بھول سے ميں اس نکاح کو " ا ای کالهجه تلخ مو گیا۔

"لیسی باتیس کر رہی ہو زبیدہ - تہمارے بھائی صاحب توسى بارر حصتى كے ليے كم يكي بين تارا صلى ایی جکہ ' سین رامن ہمیں آج بھی اتنی ہی عزیز ہے۔" آئی ای کی بات پر ماموں بھی چونک کر چھیں

ووليكن بم نے توسنا ہے أب شهروز كى شادى اس كى پھوچھی کی بنی سے کرنے کاسوچ رہے ہیں۔"رامین ہوئق بی ان کی ہاتیں س رہی تھی۔

"فرا كاخوف كرس بعالى صاحب عائشه توجي ہے زمین آسان کا فرق ہے ان کی عمروں میں کس نے کمی بہات آپ ہے؟عابد نے وہ رامین کارشتہ دیبالہیں جابتااس کے الی ہاتیں کررہاہے رامین کے کیے اس نے کینیڈا میں معیم تہماری خالہ زاوبس کا کوئی رہنتے وارو اليه لياب اوراب خلع كامط الب

"خلع! آپ نے سوچ جی کسے لیاکہ ہم ایسامطالبہ کر سکتے ہیں؟"امی جانے کیا کیا کہنا جاہ رہی تھیں کہ رامن پر نظر رئے ہی ان کی آواز حلق میں ایک بی وہ آنگھ کے اشارے سے انہیں جیپ رہنے کے لیے کمہ رہی تھی کویا تائی ای کی بات کی تصدیق کردی تھی ای ہے ایسے دملید رہی تھیں جیسے اس کے اب تکہ بتائے پر حیرت ہو رہی ہو مامول اور مانی ای ای ای اليي ہي باتيں كررہے تھے جوايك كے علم ميں تھيں اوردد مرے کے نہیں۔

و شهروزنے ٹھیک ہی کما تھا ہمارے بیج کمیونیکیش عمیب بهت برده کیا ہے۔" رامین سوھے بغیرنہ رہ سکی ا

نے بلایا ہے تو کوئی ضروری تو شمیں ہے کہ ہم چہیج جامیں 'مرشروزنے فون پر کماشازیہ نے اتنی محنت ے اسٹوڈینٹس کی تیاری کرائی ہے کسی کو تو جانا جا ہے اب کم از کم آپ ہی جلی جا تیں۔ مراللہ کا صکرے کہ میں آئی اس بمانے تم سے ملاقات تو ہو گئی ورنہ تم میرے مرنے پر بھی نہائیں جسے نرکس (پھوچھی) کی موت پر نہیں آئی تھیں۔"ای ان کی بات پر خود بھی آبدیدہ ہو کران کا ذکر کرنے لکیں۔ وہ بھی ایک ووسرے سے شکایتی کرنے لکتیں اور بھی انی

مجھی امید نہیں تھی تہمارے آنے ی-افشین کو کیول

نہیں لائیں ؟ عامر کیہا ہے اچھا میں آتی ہوں۔'

· شازیہ کاروعمل بھی شہوز جیسا تھا۔اس کے جلے جانے

دم رے میں تو آبھی نہیں رہی تھی پر نسپل صاحبہ

لل يروه باني كوريكھنے تلي-

صفائيال وين لكتير-''لوگوں کے تھروں میں بہوئیں کرتی ہیں اور بھائیوں کو چھڑا لیتی ہیں سکن ہمارے ہاں الٹا ہے۔' تانی ای تاسف سے بولیں۔

" سچ پوچیس تو میں بھی اس کھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی جس کھرمیں ان برچوری کاالزام.... امی کلو کیر آواز میں بولنے لکیں کہ تاتی امی نے ان کی بات کاٹ

وجم نے کب الزام لگایا آج تک بربات کھرسے با ہر نہیں تھی کہ دونوں بھانیوں میں کڑائی کس بات پر ہوئی تھی جہرارے بھائی صاحب نے بچھے بھی تہیں بتایا تھا وہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ شہروز اور عمر کو آفس سنبھالنا بڑا تب آفس کے لوگوں سے اسمیں سچائی کا پتا چلا۔ میں یہ شیں کمدری کہ تہمارے بھائی صاحب کی کوئی علظی نہیں 'میں جانتی ہوں وہ ہٹ دھرمی کی حد تک خود برست ہیں عشروز تک ان کے روستے برنج ہوجا آہے۔ برنس میں وہ کسی کی سنتے ہی سمیں۔اپنے غلط فصلے يرجمي اڑے رہتے ہيں اور جب ان کے قيملے کی وجہ سے نقصان اٹھانا بر ما ہے تب بھی شرمندہ سیں ہوتے شہوزنے بھی ایک بار کما تھاڈیڈی کے

وسیںنے آپ کواس کیے مہیں بتایا کہ آپ کودکھ ہو گا ویسے بھی آپ جان کر کیا کرتیں 'ہو گا تووہی جو پایا چاہتے ہیں۔"ای کے چرے پر کرے دکھ کے ہاڑات ولليد كر بھى وہ الهيس سلى بنہ وے سكى مرشام ميس اجانک آیا ابونے ہوئل آگرائمیں جران کر دیا۔ وہ ملطے نہیں آئے تھے ان کے پیچھے پورے کے بورے کھرکو کھڑاد مکھ کر رامین کواجی آنکھوں پریفین سیں آ ربا تقال بهت لم جذباتي مكالمول سے كزرنے كے بعد رامین کوعمر کمان اورعائشہ سے معذرت کاخیال آیا۔ "م اس بارے میں بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے تمهاری کوئی معذرت اس تکلیف کو کم نهیں کر سکتی ا جواس وفت تم او کول کی بیگانگی ہے ہمیں پہنچی تھی مکر یں لکیر کا فقیر بینے کا قائل سیں مشایدوہ حالات ہی اليے منے كہ تم لوگ كوئى رابط نه كرسكے "عمركے سنجيده اندازيروه مزيد شرمنده بولق-

دو تهیس معلوم ہے وہ سامنے دیوار پر کس نے شعری

ووليلي مصرعے كاتو پتانهيں "البيته دوسر المصرعه

ہوئل چھے کررامن نے خلعے کے کر کینیڈا

جلنے تک کی ساری بات ای کو تقصیل سے بتادی اور

ساتھ بی ہے جمی کسہ دیا۔

"ہاں چھوڑیں ان تکلیف وہ باتوں کو ' آپ ہیہ بتاتیں ہم میں کوئی فرق لگا۔"المان نے بات بد کتے ہوئے دچیں سے پو چھا۔

"بهت زماده -" رامين قورا" بولي أمان اور عائشه

من عند الما كو بھى اميد مهيں ھى كبر وہ اس طرح آجائیں کے اپنے طور پر انہوں نے کو کھی بیجنے کا مطالبه سب سے جھپ کر کیا تھا مگراب ساری بات منظرعام بر آگئی تھی 'وہ کھل کر چھ بھی بو کنے تابل نہیں رہے تھے۔ آیا ابونے آتے ہی کمہ دیا تھا کہ ہم تجھلی باتنی نہیں وہرامیں کے ۔ تم کل شام تک ر حصتی کروو ہم سارے کاغذات تمہارے حوالے کر ویں گے۔نانانے اس افرا تفری پر اعتراض بھی کیا مگر ماموں نے انہیں بولنے کاموقع نہ دیتے ہوئے آیا ابو ی تبویزی حمایت شروع کردی پایاخود سش و پنج میں برم كَ يَعِيهِ - آيا ابو كارويه بهتِ مُشَكُوك تَمَا مَكُر خُوشَى كَيْ بات بیر تھی کہ وہ کو تھی بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جو بظاہر ممکن ہمیں لگ رہا تھا۔ دو مرے بیہ کہ ان کے یاس رامین کارشتہ ختم کرنے کاکوئی جواز نہیں رہاتھا آیا ابونے آتے ہی سب کے سامنے معافی مانگ کی تھی جو کہ اینے آپ میں ایک جیران کن بات تھی۔ پھر بھی

> بایانے ٹالنے ہوئے کہا۔ بازود گار شادی کا کو تھی سے کیا تعلق؟ رخصتی ہم روایتی انداز میں ہی کریں گے۔" دور نبور این تا میں ارثی بعد ہن جاری میں سران

آئی نہیں جانے 'وہ ارتی بہت جلدی میں ہے اور ایک بار سودا ہو جانے کے بعد مجھے امید نہیں کہ تم رامین کی رخصتی کرد کے مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ '' آیا ابو کی بات بایا کو بری گئی مگروہ برداشت کر گئے وہ استے لوگوں کے پیچ کوئی بھیڑا کھڑا نہیں کرتا

والمسلم المراب المرشروزكل المرشروزكل المرسلي المراب المرسلي المراب المرسلي ال

ی بر ارین ہیں۔ رامین کی جان نکل رہی تھی اوپر سے سب لوگ بھی الیمی یا تیں کر رہے تھے۔ ساری ممانیاں اور ان

اور آیا ابو خود ہی ان کے پاس لاہور آجائیں گے کہ وستاویز پردسخط کرنے سے پہلے وہ شرط رکھ دیں گے کہ ابھی اور اسی وقت رامین کی رخصتی کردو 'ورنہ ڈیل کینسل۔ پھراس وقت بایا انکار نہیں کر سکیں گے۔
''بلیا انکار نہیں کر سکیں گے۔ مگراس کے بعد کیا ہو گاکیا آیا ابو کو تھی ہے۔ ''رامین ان کی بات کا کیا آیا ابو کو تھی ہے۔ ''رامین ان کی بات من کر پریشانی ہے بولی۔

دواس بات کا انہوں نے واضح جواب نہیں دیا۔
تہمارے مامول کو ان کا مشورہ بہت پیند آیا ہے ان کا
کہناہے بعد میں کو تھی کے یانہ کے تم بس رخصتی کر
دو۔ میرے تو ہاتھ پاؤل پھول رہے ہیں 'کمیں کوئی
ہنگامہ نہ گھڑا ہو جائے اور شادیاں ایسے کب ہوتی ہیں
دو کمہ رہے ہیں بعد میں ایک براسار سپشن دے
دی گے۔ پتا نہیں اس دفت حالات کیا ہوں۔ جانے
ہم ولیعمے میں شریک ہو بھی سکیں گے یا نہیں۔
تہمارے ماموں کمہ رہے ہیں فضول باتیں مت سوچو
رامین کا گھربس جائے دہی بہت ہے۔ ارہے کیے نہ
سوچوں جھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ ' رامین کے
اعصاب شل ہوگئے تھے یہ سب سن کر۔

# # #

بیجان لے گا۔ "عمریقین سے بولا۔ ''میرے خیال سے رامین آپی کافی بدل گئی ہیں وہ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہیں۔"عائشہ کے بے ساختہ انداز پروہ جھینپ گئی۔ ''اور شہروز بھائی کاتو ہو چھومیت وہ۔"

" إلى بال كوني تهيس بوجه رباكوتي ضرورت تهيس ب "بنانے کی۔" شازیہ برے ہی جوش کے عالم میں بولنے جارہی تھی کہ عمرنے اس کی بات کاٹ دی سب بے اختیارہس دیدے۔ان سبسےاتے سالول بعد مل کر جى اسے اجنبيت كا احساس معيں ہوا تھا۔وه سيب ویے ہی تھے اسے شدت سے افشین اور عامر کی کی محسوس ہو رہی تھی۔ان کے ایکزامزنہ ہونے والے ہوتے تو وہ ان دونوں کو ضرور بلالیتی مکریایا نے انہیں یا موں کی بیٹی کی منلنی میں جانے کی اجازت نہیں وی هى توبيرا سكول كافنكشن كياحيثيت ركفتاتها-و دغم کن سوچوں میں کھو گئیں کیا بور ہور ہی ہو؟'' عمرنے اس کی آنگھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ معور؟ بجھے دکھ ہو رہا ہے کہ استے سال ہم سب بهن بھائی ان چھوٹی جھوٹی خوشیوں کوانجوائے نہیں کر سکے۔"رامین پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ "افئسين أوريام كايتانهيس اليكن تم بهت جلد ہمارے ساتھ ہو کی انشاء اللہ۔"شازیہ نے اس کی

''آئی چھوڑیں ان باتوں کو ' آپ بتائیں میری آنکھوں کے نیچے حلقے کیوں پڑ رہے ہیں۔'' عائشہ منمنائی توسب آیک بار پھرہنس پڑے ۔ دنت بہت خوشگوا گزرا تھا مگر رات کو ماموں کے سوجانے کے بعد ای نے جو اس سے کہا اسے من کر اس کی ساری خوشی غارت ہوگئی۔

غارت ہوگئی۔ آیا ابو نے کما تھا کہ پایا کو اس ملاقات کے بارے میں کچھ بتایا نہ جائے وہ کو تھی بیجنے کامطالبہ کررہے ہیں ہم انہیں کاغذات پر وستخط کرنے کے لیے بلائمیں شخے بهت بدل گئے ہیں۔ عمر بھائی دیسے ہی ہیں۔ شازیہ بس تھوڑی دہلی ہوگئی 'ورنہ ہے اب بھی دیتی ہی۔" رامین ان سب کاجائزہ کیتے ہوئے بولی۔

دوشکرے کسی نے تو دیلا کہاا ہے۔ یہ خبرتواخبار میں چھپنی چاہیے۔ "عمرا پنے اس مخصوص کہتے میں بولا۔ دواب التی بھی کوئی موثی نہیں ہوئی ہوں بس تھوڑا ساوزن بردھ گیا ہے اور اس بر بھی میں نے کافی حد تک کنٹرول کرلیا ہے۔ "شازیہ بمیشہ کی طمرح ایک وم غصے میں آئی۔

''اب بلیزاڑائی مت شروع کردیجیے گا'تنگ آگئے ہیں ہم آپ کے جھڑوں ہے۔''امان نے مداخلت کی۔

"درامن آلی!افشین باجی اور عامر بھائی کیے ہیں ان کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟"عائشہ نے بوے اشتیاق ہے بوجھا۔

وقعیں کوئی آن کارشتہ ڈھونڈنے نکلی ہوں۔"رامین اس کے سوال پرہنس پڑی۔

" نے محرمہ تو گھر گانوراالیم اٹھالائی ہیں۔ "عمر نے شازیہ کی طرف اشارہ کیا۔ سب بڑے دو سمرے دوم میں بیشے تھے اس لیےوہ سب آرام ہے باتیں کررہ تھے۔ یہ کافی برطاسوئیٹ تھاجس میں وہ تھمرے تھے۔ یہ کافی برطاسوئیٹ تھاجس میں وہ تھمرے تھے۔ نے شہروز بھائی کو دیکھا نہیں۔ وہ بنا نہیں کب آسٹریلیا کے شہروز بھائی کو دیکھا نہیں افسوس جھے اس بات کا ہے کہ میں کیمرہ رکھنا بھول گئی در نہ میں رامین کی تصویر بھی انہیں بھیجتی مگر جو بات میرے ذہن ہے اثر جائے وہ کوئی اور بھی یا د نہیں رکھ سکتا۔ "شازیہ کی بات پر رامین نے سکون کاسمانس لیا۔ وہ سوچ رہی تھی شہروز کو رامین کی اور سے بیا جلی تواس کا رد عمل بالکل ایت آگر اسے کی بارے میں خود ہی بتانا چاہیے۔ سیا بات آگر اسے کی اور سے بتا جلی تواس کا رد عمل بالکل بات آگر اسے کی اور سے بتا جلی تواس کا رد عمل بالکل بات آگر اسے کی اور سے بتا جلی تواس کا رد عمل بالکل

"کوئی ضرورت نہیں ہے تصویر بھیجنے کی ' رامین کون سی چھوٹی سی بچی تھی جس کی شکل بدل جائے۔ میں تو کہتا ہوں شہروزاسے کہیں با ہر بھی دیکھے گاتو فورا"

آواز نہیں سی فون بند کرنا ہے تو کم از کم بہانہ تو اچھا بناؤ- جيسا ايئرپورٹ پر بنايا تھا آگر ميں نے تمهارے بيك يركى حيث يرس تهمارا نام يره ندليا مو بانوس وافعی مهیس افشین ہی سمجھ لیتا۔ تمہارا نام پڑھ کرول چاہ رہا تھا ابھی تمہارے جھوٹ کا پول کھول دوں پھر میں نے سوچا ان دونول کھرانوں کے بیج جو سرد جنگ جل رای ہے وہ تب تک حتم سیں ہو کی جب تک دونوں ِ طَرِف ہے کو حس نہ ی جائے اور شاید میہ سب کرنے کے لیے تم تب ہی تیار ہو کی جب میں خود کواحمق طاہر كرك تمهارك بالمعول بوقوف بنے كادرامه كرول گا۔" وہ کیا کمہ رہا تھا رامین کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا

"آپ\_\_\_ جانے تھے؟" رامین ہو نقوں کی طرح

''نو اور میں کیا کمہ رہاہوں۔ میں چاہتا تھایہ بات جھے تم خود بناؤ ان بی بار میں نے تم سے ایسے سوال بھی یو چھے جس کے بعد تمہیں سے بتا دینا جا ہیے تھا مرتم م ای خوش قهمی میں مبتلا رہیں کہ شہروز جیسے انٹیلیجنٹ انسان کو الوبتانے میں کامیاب ہو سین حالا نكه بيه كام تم سود فعه مركز بھى پيدا ہو جاؤنو بھى تہيں کرسکتیں۔''رامین کولگ رہاتھا اس کے سرے بہت برابوجه الركياموئية جهوث است كتنزونون سيريشان كررباتها وبي جانتي تصياس كيياس كي بالتيس من كروه چڑی ہیں تھی بلکہ اس کے جرے پر دھیروں احمینان مچیل گیا تھا دواے جواب میں کچھ کہنے والی تھی کہ ای لمرے میں آسیں۔

"کھانا کھانا ہے 'یا آج باتوں سے ہی بیٹ بھرجائے گا۔ "ایس کے کھکتے چرے پر نظرردیتے ہی دہ بھی شوخ ہوئی تقیں۔رامین بری طرح بحل ہو گئی اس نے ایک وم ہی فون بند کر دیا۔ ای نے آئے بردھ کر بردی محبیت سے اسے مطے لگالیا تھا ان کے خدشات کم ہونے لئے تحصر مرحتم تب بھی نہیں ہوئے تصاوروہی ہواجس کا ہیں ڈر تھار حقتی کے تیسرے دن پایانے ہو مل آ

"اکر وہ کو تھی چے رہے ہوتے تو ہماری شادی اتن جلدبازی میں شہور ہی ہولی۔"

"تو پھريہ سب كيا ہے؟۔" رامين ايك بار پھرالجھ

"د مجھے نہیں بہا ڈیڈی بیشہ وہ کرتے ہیں جو اسیں ھیک لگتاہے آٹھ سال سے میں اور عمریزنس میں ان کلہاتھ بٹارہے ہیں ملین وہ ہمیں آج بھی اناڑی اور . ناجريه كار بحصة بين ان كے مقاملے ميں ماري اسليم چاہے دوسروں کو لئنی ہی پیند آئے دہ اسے ہمیشہ رد کر دہتے ہیں اور اپنے غلط فیصلوں پر نقصان اٹھانے کے بعد بھی شرمندہ میں ہوتے عمران کی برمات یر" جی جی "کرتا رہتا ہے 'لیکن میرا بھی بھی واقعی دل جاہتا ہے کہ چیاجان کی طرح میں بھی ۔۔۔ کیایار کل ہماری شادی ہے اور ہم کتنی رو تھی پھیلی بے رنگ باتیں کر رہے ہیں۔"شہوز نے ایک دم بات بدل دی رامین ایس کی ادھوری بات کا مطلب انجھی طرح سمجھ طنی هی- مانی ای نے بھی ایساہی کھھیتایا تھا۔

"شازبیر بتارہی تھی تم پہلے سے زیادہ خوب صورت ہو تئی ہو اللین اس کے کہنے سے کیا ہو تاہے اس کی پند تو بالکل ایویں ہے۔ تمهاری بمن کومیں نے دیکھا ہے اور افیشین کو دملیھ کر بردی ماہو ہی ہوئی بچین میں سنی کیوٹ تھی اور اب چیچ .... تم اس سے مت کمہ دینا شكل جيسي بھي ہوبنانےوالاتواللہ تعالیٰ ہے تا مربس تم بے بتا دو تم اس سے تو تہیں متی تا ۔" رامین اس کی بات پر ششدری رہ گئی۔شہوز کے الفاظ کسی تھلے سیے سے کم نمیں تھے یہ سوچ کراس کاول بیصنے لگاکہ ہیں شہوزاس جھوٹ کے کھلنے پراسے اپنانے سے

انکاری نہ کروے۔ ''تم پچھ بول کیوں نہیں رہیں۔ میں نے پچھ بوچھا ''تم پچھ بول کیوں نہیں رہیں۔ میں نے پچھ بوچھا " شہوز کے ٹو کئے پر وہ مجشکل اینے حواس مجشع

"آل\_...اي تجميم بلاري بن مجما غداحافظ-" ''ایک'ایک منٹ انہوںنے سائیلین لینڈو بج میں بات کرتی شروع کروی ہے کیا۔ میں نے توان کی کرایک ہنگامہ کھڑا کرویا۔

تمہارے چیرے پر۔"ای اتنی پریشان تھیں کہ خلاف معمول برس بریس-اسیس این آواز کاوالیم کم کرنے کا خیال جی سیس رہاتھا رامین نے مجبورا "کارڈلیس کان ے لگالیاای اس کے ہلوجھی کہنے سے پہلے کمرے سے نکل کئی تھیں۔

''میرا بہت دل جاہ رہا ہے بھمہارے چنرے پر ا ڈ لی ہوائیاں دیکھنے کا۔"شہروزنے چھومتے ہی ہنس کر کہا۔ صاف ظاہر تھا اسنے ای کی بات س کی تھی۔ ' قبہت بریشان ہو؟۔'' وہ برے دوستانہ انداز میں یوچھ رہا تھا۔ رامین کی سمجھ میں نہیں آیا۔اے کیا

"ریشانی کی کیابات ہے جوہورہاہے 'بالکل تھیک ہو رہاہے اگر میرسب آج تہیں ہوسکاتو بھی تہیں ہوسکے گا- "شهروزايك دم سنجيده موكياتها-

"اكر چا جان نے خلع كى بات نه كى مولى توديرى بھی رحصتی ہراتا اصرار نہ کرتے' یا یوں کمہ لوکہ آگر چیاجان نے رحصتی کی بات کی ہوئی تواس وقت ڈیڈی مجھ برعلیٰدی کے لیے دباؤڈال رہے ہوتے ہے سب ضد اور اتا کا هیل ہے سین به وقت ان باتوں کا سیں ہے میں نے مہیں بیتائے کے لیے فون کیا ہے کہ تم اپنی عادت کے مطابق بریشان ہونا نہ شروع ہو جاتا۔ المارے والدین کے در میان جاہے جو بھی اختلافات ہوں اس کا اثر ہمارے رہتے ہر سمیں بڑے گاؤیڈئے اتنا براقدم ضرور كسي مقصدك محت المعاما مو كالممروه جو بھی سوچ لیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں کوئی ناانصافی ممیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ۔" شہور کے وجیمے مگریر اعتماد کہتے پر رامین کو اپنا آپ بہت ہلکا بهاكامو تامحسوس مواتب بي ده يوجه بغيرنه ره سكي-ودکیا تایا ابونے یہ سب کئی مقصد کے تحت کیا

"جتنامی الهیں جانتا ہوں اس سے تو ایسا ہی لکتا -- اسمروز كانداز بهت سوجها بواساتها-''توکیا تایا ابو واقعی وادا جان کی کو تھی چویں مے۔"

کے بچے اس افرا نفری کی شادی پر حیران تھے حیرت تو ان کی بجا تھی مگروہ سارا حیرت نامہ رامین کے سامنے بیان کر رہے ہتھے جس پر اس کا دل مزید جیسے لگیا کل 💵 شام اس کی رخصتی تھی' صرف قربی رشینے داروں کو بالیا گیا تھا 'جبکہ سب سے قریبی رہتے وارسب سے دور U بینے اس ناانسانی پر صرف بون ہی کرسکے۔

مهميرابس حلي توامتحان جھوڑ کر صرف ايک رات کے کیے تجاول کیکن یا ستان جانے والی کوئی فلائیٹ ہی نہیں اور جو ہے وہ بک ہے۔"عامری آواز ہے پتا چل رہاتھا وہ کتنے عصے میں ہے افیشین سے رونے کے سواکونی بات ہی نہیں کی جارہی تھی۔

''آخری<u>ایا کو الیمی کیا جلدمی تھی۔ کمال تو آپ کی</u> شادی کا کوئی ذکر ہی شمیں تھا اور 'اور کہاں اتا اجانک آنی آپ خوش تو ہیں تا۔" اور واقعی خوشی سے زیادہ اس بر آیک گھبراہٹ سوار تھی مسرف شہروز کا خیال اسے تھوڑی در کے لیے مسرت سے دوچار کر ما پھراپنا جھوٹ یاد آنے ہراسے بھروہم ستانے لگآ۔افشین ہے بات کرکے اس کادل اور بو جھل ہو کہا۔

كحرمين اجانك منعقد تقريب برسب كوشاپنك كي فكرستانے لكى اس كا جو زاكل صبح تانى اى ديكير رفيتے داروں کے ساتھ کراجی سے لے کر آ ربی تھیں۔ سے کے شاینگ پر جلے جانے سے کھر میں تھوڑی دہر کے لیے سکون کا حساس ہو اتھا تگر پھراسے اس خاموشی سے بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اس وقت ای اور ممانیوں کے پاس بھی جاتا تہیں جاہتی تھی کیونکہ وہ کھوم پھر کر ان ہی خطرتاک موضوعات پر آجاتیں جس سے وہ بچنا جاہ رہی تھی تب ہی ای ہاتھ میں کارڈ

''شہروز کافون ہے ہتم ہے بات کرنا جا ہتا ہے۔'' ولکیا ؟ وه تقریبا سیخ بردی تھی۔ ای نے تاکواری سے اے کھورا۔وہ اشارے سے کوئی بمانہ بنانے کے لي كمن لكي عالا نكدام في التي الميكرير وكالياتها-«اس تک تمهاری آواز چلی منی ہوگی " آخر ات المبرانے کی کیابات ہے اتن ہوائیاں کیوں ازرہی ہیں ' رامین دکھ سے بول ۔

رشتے وہ بیجھے چھوڑ آئی تھی۔ ان کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا اسے ان نے رشتوں میں استحکام پر اکرناتھا جبکہ اب اس کااصل کھر بھی تھا۔
دمیں چھ سنمنا نہیں جاہتا آپ لوگوں کی فلائیٹ کا وقت ہو رہا ہے 'آپ جا میں رامین آپ کے ساتھ نہیں جائے گ۔''بابا' آئی ای کی کسی بات پر بھنا کر نہیں جائے گ۔''بابا' آئی ای کی کسی بات پر بھنا کر رامین کی طرف بردھے اور بازو میکڑ کر تھینچتے ہوئے رائیں کی طرف بردھے اور بازو میکڑ کر تھینچتے ہوئے ہوئے۔

"اب آب سے کورٹ میں طاقات ہوگ۔"

"بابیس آب کے ساتھ نہیں جاستی۔"رامین کی مرحم رندھی ہوئی آداز بربایا پھے کہتے کہتے ایک وم رک کئے۔ انہوں نے جس طرح بلٹ کررامین کودیکھا اس سے صاف طاہر تھا کہ انہیں کتنا برطوھ پیالگا تھا۔ آیا ابو کے چرے بر بھیلنا فنح کا احساس اور غرور سے اکر تی گرون اس کرون دیکھ کر ایک کھے کے لیے رامین کادل چاہا وہ ابھی اور اسی وقت ان کے ساتھ چلی جائے گرون اس وقت جذبات میں آگر کوئی قدم اٹھانا نہیں جاہتی تھی۔ بیا نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا انہیں اپنی بیا نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا انہیں اپنی شدید بے عزتی محسوس ہوئی تھی وہ ہوئل کا دروازہ شدید بے عزتی محسوس ہوئی تھی وہ ہوئل کا دروازہ شدید بے عزتی محسوس ہوئی تھی وہ ہوئل کا دروازہ

آرزو نکھر آئی (آسیلیم قریش) قیمت=/400دوپے بزریورجٹری منکوانے کے لیے بزریورجٹری منکوانے کے لیے =/430دوپے دوانہ کریں۔ مکتبه عمران ڈائیجسٹ مکتبه عمران ڈائیجسٹ مکتبه عمران ڈائیجسٹ ایک بالکل انجان پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے
تار ہو جائیں گے۔ یہ میں بھی سوچ بھی نہیں سکتاتھا
جھے تو پارٹی کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھاشادی
سے ایک دن پہلے تو میں آسٹریلیا ہے آیا ہوں۔ لیکن
چیاجان نے کوئی معلومات کیوں نہیں کیں۔ "شہروز کی
اظریں مستقل کاغذات پر جمی تھیں۔

''چھوڑیں ان بے کار کی باتوں کو بیہ بتا تعیں میں کیا کروں۔'' رامین اس غیر ضروری تفصیل پر زچ ہوگئی تو وہ سراٹھاکراہے دیکھنے لگا۔

درمیان ہودہاں فیصلہ بہت آسان ہو ہاہے جہال دونول
ہی غلط ہوں وہاں فیصلہ بہت آسان ہو ہاہے جہال دونول
ہی غلط ہوں وہاں کسی کابھی ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ تم آگر
ہیں بہیں جہیں ہوتو چلی جاؤان کے ساتھ۔
ہیں بعد میں تہمیں بلالوں گالیکن پھرڈیڈی تہمیں ہر گز
تبول نہیں کریں گے ججھے تہمارے ساتھ دو سرے گھر
ہیں رہنا ہوگا۔ مختصرا "الفاظ میں سوال صرف اتنا ہے
ہیں رہنا ہوگا۔ مختصرا "الفاظ میں سوال صرف اتنا ہے
میں رہنا ہوگا۔ مختصرا "الفاظ میں سوال صرف اتنا ہے
میں رہنا ہوگا۔ مختصرا "الفاظ میں سوال صرف اتنا ہے
میں رہنا ہوگا۔ مختصرا "الفاظ میں سوال صرف اتنا ہے
میں ہمی اپنے سکون ہے بات کر رہا تھا رامین کو
در اور دماغ کو محدثہ ارکھنا چاہ رہی تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ
دل درماغ کو محدثہ ارکھنا چاہ رہی تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ
دل درماغ کو محدثہ ارکھنا چاہ رہی تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ
دل درماغ کو محدثہ ارکھنا چاہ رہی تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ
دل درماغ کو محدثہ ارکھنا چاہ رہی تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ
دل درماغ کو محدثہ ارکھنا چاہ رہی تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ
در کے دونت میں سمجھ داری سے زیادہ بمادری کام
مندی دھری کی دھری رہ جائے۔

اسے معلوم تھاوہ با کو انکار نہیں کر سکتی تگریا انے خواہ نوادے شہروز کے ساتھ رخصت کیا تھااب اسے خواہ نواہ کی ضداور ہف دھری کی خاطرا پنا گھر نہیں اجاڑتا ہا ہیں ۔ شہروز بھلے ہی اسے بعد میں بلا لینے کی باتیں کر رہا ہے مگروہ جانی تھی یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا رہا ہے گروہ جانی تھی یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا رہا ہے گھر کی بنیاووں کو ابتدا سے ہی کمزور نہیں کرنا ہائی تھی۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والا بیہ رشتہ کتنا کردر تھا یہ وہ انچھی طرح جان گئی تھی اور پھرا کر کل کو شہروز کراس کی وجہ سے اپنا گھرچھوڑتا پڑا تو بائی امی اور شہروز کراس کی وجہ سے اپنا گھرچھوڑتا پڑا تو بائی امی اور شہروز کراس کی وجہ سے اپنا گھرچھوڑتا پڑا تو بائی امی اور شہروز کراس کی وجہ سے اپنا گھرچھوڑتا پڑا تو بائی امی اور شہروز کراس کی وجہ سے اپنا گھرچھوڑتا پڑا تو بائی امی اور شازیہ کو بھین لیا جو کے اسے تھی سینے کو بھین لیا جو

"مابد بلیزا بیٹے جاؤ۔ تم کیوں کو تھی ہیجے پر تلے ہو'
ایسا کرتے ہیں کو تھی کی قیمت لگوا لیتے ہیں اور جتنا
تمہارا حصہ بنیا ہے وہ تم ہم سے لےلو۔" آئی ای خود
پریشان ہوگئی تھیں 'چرجی متانت سے بولیں۔
"" میں رہو۔ ایک پائی نہیں ملے گی اسے۔" آیا
ابوایک آیک لفظ جبا کر ہولے۔

اس کو میں اس اس کے جھے ایک بائی نہ ملے مگر میں آپ کو بھی اس کو میں رہنے نہیں دول گا۔ چلوا تھو رامین۔ "
بایا اچانک اس سے مخاطب ہو گئے وہ جو پہلے ضد اور بیان ایس و گئے وہ جو پہلے ضد اور بین دھری بر مبنی اس لڑائی پر ہراساں تھی ہے اختیار شہروز کو دیکھنے گئی جو آیا ابو کو باسف سے دیکھ رہاتھا۔ "اگر تہمیں اپنے باب کی عزت کا ذرا سا بھی احساس ہے تو فورا "انجھ جاؤ۔" رامین کے آنسو تو اتر اس میں بالکل ہمت نہیں تھی بایا کو احساس میں بالکل ہمت نہیں تھی بایا کو انکار کرنے کی لیکن وہ جائی تھی آگر اس وقت وہ ان کے ساتھ جلی گئی تو پھر بھی لوٹ کر نہیں آسکے گی اور اس کے بر عکس آگر اس وقت وہ ان اس کے بر عکس آگر اس وقت اس کے بر عکس آگر اس وقت وہ ان اس کے بر عکس آگر اس وقت اس کی بر عکس آگر اس وقت اس کے بر عکس آگر اس وقت اس کی بر عکس آگر اس وقت اس کی بر علی ہو کہ کا کہ کا کہ کا بر علی ہو کہ کی بر سے ساتھ کی ہو کہ کی بر سے ساتھ کی ہو کہ کی بر سے ساتھ کی ہو کہ کو بر اس کی ہو کہ کی

"دفخردار! جورامین کولے جانے کا خیال بھی دل میں لائے۔" مایا ابو نے حکمیدانداز میں کما شہردزاس سارے معاملے سے لا تعلق بنا زمین پرسے کاغذات اٹھا کردیکھنے لگاتھا۔ رامین اس کے نزدیک جلی آئی۔ انھا کردیکھنے لگاتھا۔ رامین اس کے نزدیک جلی آئی۔ دشہروز آپ بچھ بولتے کیوں نہیں۔" وہ گھٹے گھٹے ان از میں چیخی ہے۔

رسببول رہے ہیں تا۔ کوئی فاکدہ ہو رہاہے ان کے بولنے کاجو میں بھی جاہلوں کی طرح چلانا شروع کردوں۔ "شہوزنے آیا ابو اور پایا کے اردگرد کھڑے گھر کے تمام افراو کی طرف اشارہ کیا جو ان دونوں کے نیج بات سنبھا لنے کی ناکام کوشش کررہے تھے۔ ''جھے پہلے ہی خدشہ تھا ڈیڈی کوئی جال چل رہے ہیں 'مگر چیا جان آئی ہے وقوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے

وہ سب لوگ ابھی تک اسی ہو مل میں تھرے س ہوئے تھے 'جمال وہ کراجی سے آگر اترے تھے اور آج شام کی فلائیٹ ہے وائس کراچی جانے والے تھے۔ الل رامن این اس کرمیں جانے کے خیال سے ہی خوشی سے یا گل ہوئی جارہی ہمی۔ ولیمے کی تقریب جی اس کھرمیں کرنے کاارادہ تھا۔افشین اور عامر بھی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے قطرے آرہے تھے مکریایا نےنہ صرف ان کے ساتھ جانے سے انکار کردیا بلکہ وہ رامین کوایئے ساتھ قطرلے جانے پر بھند ہو گئے۔ "اتنا برا وهوكا! آپ نے ميرے ساتھ فريب كيا ے۔"بایانے کمرے میں داخل ہوتے ہی کاغذات مایا ابو کے منہ ہر مارے تھے اتفاق سے سب ان ہی کے المريس جمع تقصب ي مكابكاره كئے۔ دوتم جب سارا ببیبہ لے کر بھائے تھے تو کیادہ دھو کا نہیں تھا اتنا برطاغین کرکے اب حمہیں کون ساحصتہ علمہے۔ باباجان کا سارا برنس تمہارے دھوکے کی وجهت ووب کیاتھا اور اب بیہ جو برنس ہے بیہ میرااپنا کھڑا کیا ہواہے تمہارا اس میں کوئی حصنہ تمیں اور رہا سوال کو تھی کا۔وہ میں بھی تہیں ہیجوں گا۔"

آیاابوایک وم بھڑک اتھے۔
"اموں آخر ہواکیاہے؟"عمر نے سب کے ذہن
میں ابھر آسوال رسانیت سے پوچھا۔
"جس بارٹی سرے ہے ہی نہیں وہ سارے کاغذات جعلی
بارٹی سرے ہے ہی نہیں وہ سارے کاغذات جعلی
تھے اسی لیے آپ نے شادی کی آئی جلدی مجائی تھی
کیونکہ آگر میں یمال رہتااور اس بارٹی سے باربار ملتاتو
میری لائی ہوئی بارٹی سے بھی زیادہ رقم آفر کرنے والا یہ
شخص آپ کا کرائے کا ٹوے۔ آپ کیا جھتے ہیں میں
اب رامین کو خلع نمیں دلوا سکتا۔ میں ابھی اسے اپ
ساتھ لے جاؤں گااور آپ پردودہ کیس کروں گا خلع کا
ساتھ لے جاؤں گااور آپ پردودہ کیس کروں گا خلع کا
ساتھ لے جاؤں گااور آپ پردودہ کیس کروں گا خلع کا
ساتھ لے جاؤں گااور آپ پردودہ کیس کروں گا خلع کا

CID

وینادادا جان کے اس کھر کوائی مند انگی رقم پر۔ تم نے مجمع الیا کی طرح اے صرف ایک کو تھی سمجو لیا ہے۔ بنیا تو چکواس کھرے بہت پہلے ایٹارشند تو ڈیکٹے تحریم تو آن بھی اس چھت کے لیجے سائس لے دہے ہوت بھی۔"

ازتی ہو تو کوئی رعایت نہیں بات جب تم پد کمائی پر اس میں دادا جان کا اس میں دادا جان کا گھر ہے تہیں۔ میں دادا جان کا گھر ہے تہیں ۔ میں دادا جان کا گھر ہے تہیں ہے دشتوں کوجو ڈیلے کی کوشش کر رہا ہوں ہم سب جانے ہی ڈیڈی کے باس نیاں دووت نہیں ہے انہیں کو ہو جی جائے تب انہیں تو ایس کی جائے تب انہیں تو ایس کی جائے تب انہیں ڈیڈی کے بید دستھ کا شمیں رکھیں گئے ہی دستھ کا انہیں ڈیڈی کے بید دستھ کا کہ شمیں رکھیں گئے ہی دستھ کا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گاکہ شمیں رکھیں کو جینے کا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گاکہ دیا ہے جا کر دکھاؤں گا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گاکہ دیا ہے جا کر دکھاؤں گا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گاکہ دیا ہے جا کر دکھاؤں گا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گاکہ دیا ہے جا کر دکھاؤں گا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گا کہ دیا ہے جا کر دکھاؤں گا اور ان ہے بید جھوٹ بواول گا کہ دیا ہے جسوٹ بواول گا کہ جا کہ دیا ہے جسوٹ بواول گا کہ جا کہ دیا ہے جسوٹ بواول گا کہ جا کہ دیا تھاؤں کر جا کہ جا کہ دیا تھاؤں کر جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ دیا تھاؤں کر جا کہ جا

W

K

رہے تو منرور آپ کے پاس آتے۔ بید سب من کر چیا جان تم سے اپنے تعلقات بھال کرلیس کے۔" رامن شاک کے عالم میں اسے ویکھے گئی اس کے چرے پر شرمنع کی ابھرتی دیکھ کردہ تعوراً ازم پڑ کیا۔ منرمنع کی ابھرتی دیکھ کردہ تعوراً ازم پڑ کیا۔

شرمندگی ابحرتی دکھ کردہ تھوڈا ترم پڑکیا۔
النجیڈی کے جانے کے بعد بھاجان کی اس کو تھی کو انہوں کے ایس کو تھی کو انہوں کے ایس کو تھی کو انہوں کے ایس کو تھی کا انہوں نے ایس کی اور اگر تب ہمی انہوں نے ایسا جاناتی ہم اس کی بندن اور پھر سے بنے ماک تہم میں کہ وہ اس کی نوبت نہیں ہونے دیں ہے گریجے یعین ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی خدا کرے ڈیڈی محک ہو جا تیں اللہ انہوں اللہ انہوں اللہ کی ایک کو سٹس تو کرتی جا ہے۔ ہم کے تا اس کی بار باکتان آئے پر پھاجان انہوں کے جاری کا ایک کو سٹس تو کرتی جا ہے۔ ہم کے تا اس کی بار باکتان آئے پر پھاجان انہوں کے دوراس کر بھی ہمی اور انہوں کے دوراس کا دوراس کا شہون انہوانی خدور میں دوراس کر بھی ہمی میں میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کے دوراس کی میں آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دو منظر دیکھتی آپ میں کہ درباتھا واجن تصور میں دوراس کی منظر دیکھتی آپ میں کرد

کولتے تیزی ہے باہر نکل محقہ رامین چکرا کرزین رکرنے کی کہ شہوزنے اے تمام لیا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

وہ سب اپنی مقررہ فلائیٹ ہے کراچی والیس آگئے جس کمر میں لوٹ آنے کے لیے وہ آتی ہے چین تھی اس کمریس قدم رکھتے وقت اسے اسٹے اندر خوتی کی کوئی رمتی محسوس نہیں ہوئی تھی اس کا زہن آئی افشین لور عامری طرف آلکا ہوا تھا جن کے متعلق الشین لور عامری طرف آلکا ہوا تھا جن کے متعلق اسے بیمین تھاکہ وہ ان ہے کہی نہیں واسکے کی گھریہ ایا ابو کو چھوڑ کر سب اس کی دلجوئی میں گئے رہے اور سب سے بورو کر شہوڑ کی توجہ اور محبت اس دکھ کو برداشت کرنے میں بہت معلون ثابت ہوئی تھی۔ اور آج وی سال بعد مجمودان ثابت ہوئی تھی۔

اور آج وس سال بعد بمي وه اس كي قرانيول كاول ے قدر کر آفھائس نے ایک کھی ہوئے کے باوجود معمی تکیا ابوے کوئی بغض شمیں رکھاتھا کیکہ جب ہے وہ بيار ہوئے تھے اور اس اسپٹل میں ایڈ مٹ ہو س*کے تھے* جمال رامین پریکنس کر رہی تھی وہ وہاں رامین ہے زیادہ سینئراور قابل ڈاکٹرز کے زیر تکرانی تنے مکردہ ذاتی طور پر ان کے وارڈ ش جا کرائنا کی دوائیں وغیروچیک کرتی اوران کی بدلتی حالت کی بل بل کی خبرر تھتی اور اس خبر کیری کے باعث اِس کے ہاتھ وہ کلفذ لگ کیا تھا جو شہوزان ہے نیم غنودگی کی حالت میں سائن کرا کیا تعااور سائية تميل برركه كركوني موبائل كل النينة كرف مرے سے نکل حمیا تھا ہے جبرسوتے آیا ابو پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کاغذ کو بھاڑنے وال تھی کہ شہوز سندا جانك كمرے ميں آكراس كااران و بعانية ہوستوہ کفذیس کے ہاتھ ہے جمہت لیا رامین آسف ہے است ديكمنے كل-

سے دیسے ہیں۔ ''آخرتم بھی اس کو تھی کو پیچنے سے لیے رضامتد ہو گئے تمہارے پاس سے کی کون سی کمی ہو گئی ہے جو تم گھر کا سودا کرنے ہر اتر آئے اور پایا ابو سے وقو کے سے اس ہیچر پر سائن کرالیے ارب پایا ابو کی حالت دیکھو۔ بہت جاریہ سب تمہاراتی ہو جائے گا' تب پچ

W